اورج جزاتم كرف كى تقى اس ري و فيانس سات -

توقاً الْوَالاَ تَنْفِو وَالْحَدِدُ الْعِنْ صرف النِي بي بيليُدر بينے برقافع نہيں ہوئے ملك مرسم كى شدّت كے دراوے سا ساكر دو سروں كو يمبى در غلانے كى كوشش كى كدگر مى كا شباب ہے، اس آگ بي اس سفر كے ليے ذريكلو . يہ واضح رہے كہ نبوك كى ميم نهايت گرم مرسم ميں بيش آئى تقى -

مَّ مَنْ فَادْ جَهَ فَهُ اَشَدُهُ مُوْلَدُهُ كَا فَوْ الْمُعْتَهُونَ ، لينى النيس تبادوكم البية تن اساؤن عافيت كوشو كيدي المحرجة فم كا الكرب جس كا كرى سے اس كرمى كوكئ نسبت بنيں ہے۔ بير می سے بھا گے اورجہ فم كا الگ ميں كودے ميں مكاش يواس حقيقت كوجي مجھنے كى كوشتن كرتے !

فَلْيَضْحَكُوا قِلِيُ لَا ذَّلْهُ كُلُوكُوا كَشِيرًا جَوَا أَيْبِ مَا كَانُوا تَكْسِبُونَ ١٨٠١

بینی جب بر مرکم کار سے بھاگ کرچہتم کی آگ ہیں کود ہے ہیں تواپنی اس کرتوت کی پاداش میں حق یہ ہے کہ یہ ہندی مرکم کارور میں ذیادہ لیکن جیسا کہ اوپر والی آیت میں گزرا ، یوفہم و بعیبرت سے عادی ہو بھیے ہیں اس وجہ سے اپنی اس شامت اور بدنجتی پرخوش ہیں گویا انھوں نے کوئی بڑا تیہ مادا ہے۔ عام طور پر مفسری نے بھال انشاء کو خرکے معنی میں لیاہے لیکن ہمارے نزدیک یا معیجے نہیں ہے۔ بھال عمل اور جزا دونوں کو نگا ہوں کے ماشے متحفر کر دیا گیا ہے اس لیے کہ حس کے اندر بھیرت ہو دہ اس دنیا میں لینے عمل کے آئے تھے میں اپنی جزا کوئی دیکھ لیتا ہے اور اس پراس کا اثر بھی وہی پڑتا ہے جو پڑنا جہا ہے۔ اللہ الذا نہ بھی دمی پڑتا ہے جو پڑنا جہا ہے۔ اللہ الذا نہ بھی دمی پڑتا ہے جو پڑنا جہا ہے۔ اللہ الذا نہ بھی دمی پڑتا ہے جو پڑنا جہا ہے۔ اللہ الذا نہ بھی دمی پڑتا ہے جو پڑنا جہا ہے۔ اللہ الذا نہ بھی دمی بڑتا ہے جو پڑنا جہا ہے۔ اللہ الذا نہ بھی دمی بڑتا ہے جو پڑنا جہا ہے۔ اللہ الذا نہ بھی دمی سے کو مر دستے ہیں۔

البترانده برك لوك اس مع محوم ربت بي-فَانُ تَجَعَكَ اللهُ إِلى طَا إِلَى طَا إِلَى طَا إِلَى مَا يُعَالَمُ مَا اللّهُ الْمُدَادُةِ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

وَكُنُ تَعَتَا تِلُوْا مَعِيُ عَلَكُ قُلِ تَنكُو مُضِيعَةً عِلْ الْقَعَوْدِ اللّهُ الْمَا تَعَلَى وَالْمَعَ الْعَلَافِينَ (٢٠٠) وُدُجُهُ لازم اور تنعدى دونوں م تلب وس آيت كم اسلوب بيان سے ايك توبيا اتيارہ تكليما ؟

کی ایس ایس ایس می اور می دوران می نازل برقی بی اس سے که فرما یا ہے که اگر تعییں خدالو اُ اُسے جو واضح حریر آینس برک کے سفر کے دوران می نازل برقی بی اس سے که فرما یا ہے که اگر تعییں خدالو اُسے جو واضح قرینہ اسی بات کا ہے کہ اس سفر سے لڑائے۔

دور ان رہ یہ نکا ہے کہ منافقین کی ان حرکتوں کے سبب سے جواد پر بیان ہوتی ہیں استخفرت میں ان میں استخفرت میں اللہ علیہ وسلم ان سے اس درم بیزار اور متنفر ہوگئے تھے کہ ان کے مند دیکھنے کے روا دار نہیں رہ گئے تھے بعضور کی یہ بیزاری عین اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابات بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم ہی کے تحت تھی۔ اس و سے ارش و ہوا کہ ہر خید یہ لوگ اس قابل نہیں رہ گئے ہیں کہ تم ان کی شکل دیکھو تکین اگر اللہ توقد برسے ان کی کسی ٹولی سے ، اس سفر سے دائیں پر ، ملا ہی دسے اور یہ اپنی کھیا ہے مہائے اور اپنی وفا داری کا بیشین ولا نے کے بیے تم سے کسی آیندہ جنگ میں نشر کت کی درخواست کریں تو تم ان کی دوخواست سنحتی سے مدکر دینا ، یہ ویا اس علم کا ایک بیلوواضے فرمایا گیا ہے جواد پر آیت ہم ، میں ان کے سا تھ سندت سے سے روکر دینا ، یہ ویا اس علم کا ایک بیلوواضے فرمایا گیا ہے جواد پر آیت ہم ، میں ان کے سا تھ سندت

عمل ادرجزا ددنوں سامنے

ان کیات کاموقع زدل ادران کے اٹارات التوبة ٩

رویرانمتیا دکرنے کی بابت دیا گیاہے

تيسراا نارهاس مي منا نقيق كاس كمان كى طرف سے جوده اس موقع يراينے داوں ميں د كھنے تھے ان كأكمان يه تفاكراب كرديوں كى منظم اوركتيرالتغدا دفوج سے متعا برسے اس ومسے ملالوں كو گھر لیبنانصیب نہ ہوگا ۔ ان کے اس گھان کو سامنے رکھ کر فرما پاکہ اگران کے گمان ا دران کی نحاش کے على الرغم خداتم كوان كى طرف بيناى دے- اسى فسم كاكمان منافقين كو حديديد كے موقع يركھى تھاجس كى طرف المورة فلتح كى آيت ١١ مي اشاره مع - مَبْلُ ظَائَدُ أَمْ النَّالَة مَا المَّهُ مُنُونَ إِنَّ اَهُلِيهُ عُداَبُدًا ....الاية وبكرتم نے كمان كياكه دسول ا ورسلمانوں كواسينے اہل وعيال ميں يكينا سيس

حای ضامت ہے منافقین كحردى

دَبِحِكَا) -مُ فَقُلُ كَنْ مَنْحُرُجُولُمَعِيَ اَبَدًا دَّ لَنُ تَعْسَاتِ لُوُا مَعِيَ عَدُدًّا الْمِلْكُمُ دَخِيْتُمُ بِالْفَعُوْدِ اُفَلَ مَسَّةٍ ﴿ مُفَقُلُ كَنْ مَنْحُرُجُولُمَعِيَ اَبَدًا دَّ لَنُ تَعْسَاتِ لُوُا مَعِيَ عَدُدًّا الْمِلْكُمُ دَخِيْتُمُ بِالْفَعُوْدِ اُفَلَ مَسَّةٍ خَاتَهُ وُوا حَمَ المُخْلِفِينِينَ وَ يَعِينَ ال كوصاحت بتاديناك نذاب تم كمى سعنديم ميري ما تقى بن سكتے اورزمير ب ما تھ موكركسى دشن سے جنگ كرسكتے متم جس طرح بہلے كمروں بي بيٹھ ہے كومكما روك دين كاشكل اختيا ركرنے كى جابت بوتى تاكريدرسوا بون اوراب ك غلطات اوربهانوں كيردين وهملان كاندرو كلم بوش تقرينفته ختم رد اب كة وه جهادس بيخ مے لیے خصتیں ماسکتے تھے، اب مینم سلی الله علیہ دسلم کویہ بدائین ہوئی کداگر پرجہا دیں شرکت کی اجازت مالكين توانفين اجازت نه ديجيد - اس ليه كمالفين تنبيه، جيبا كدسوره فتح آيت ه است واضح ہے ربت بہلے کردی گئی تھی ۔ یہ اسلوب بیان توفیق کی نفی کے لیے بھی ہوسکتا ہے اور ممالٰعت کے لیے بھی میرے نز دیک سورہ فتح والی آیت فرنفی توفیق کے مفہم میں ہے لیکن آیت زیر بحث مھات

وَلَا تُنْصَلِّ عَلَى اَحَدِي فِنْهُ مُ مُنَاتَ اَبَلَ ( قَلَا تَقَدُّ مَا فَي خَدِيهِ لِمِ النَّهُ مُرَكَفَوهُ الِبِ اللهِ وَرَسُولِ

برجاعت سے ان کوکا کے <u>معینکنے کی</u> ایک اور شخت تر ملکہ آخری صورت اختیا رکرنے کی بل<sup>ا منافی</sup>ن کی ہوئی ۔ اور آیت . میں نبی ملی اللہ علیہ وسلم کوان کے لیے استغفار کی ممانعت ہوئی سے ،اب بیان کے جنازے کی نماذ بیصے اوران کی قبروں پر دعائے استعفار کے لیے کھڑے ہوئے کی جما تعت فرما وی مئی از ندگی اورون دونوں میں ان سے قطع تعتق کا علان کردیا گیا۔ جاعتی زندگی سے آدمی کا آخری زنتریبی ہوتا ہے کے مرنے پراپنے جاعتی ہما تیوں کے ہائقوں دفن ہوتا اور ان کی دعا وُں کا زاد دا ہ ہے کر ا بینے آخری سفر پردوانہ ہونا ہے۔ اس ممالعت نے پیٹیراوراہل ایمان کے ساتھ ان کا یہ آخری رشت

التوبة ٩

کھی کا ہے دیا۔

\* إِنَّهُمْ كَعَنَ وُ إِ بِاللَّهِ وَدَسُولِم وَمَا لَوَّا وَهُمْ خَلِيقُونَ ؛ بياس ما نعت كى علَّت بيان بوني سے كان كى موت ایان پرنہیں بلکہ کفریر ہوئی۔ فست، یال برعبدی اور فداری کے معنی بی سے لینی اگرچ برایان کے مدعی اور دیکا و سے کے لیے اسلام کے بعض رسوم بھی اواکرتے دہے لیکن الٹڈا وراس کے رسول کے سائدا منوں نے جوعد باندھا اس کو یہ نوٹر مجلے ہیں۔ اس کے شاہدان کے وہ اعمال ہیں جواویر مذکور ہو۔ وَلاَ نَعُجِبُكَ اَمُوَالَهُمْ وَاَوْلاَدُهُمُ مُ إِنَّا يُرِيعُهُ اللهُ اَنْ يُحَدِّ بِعَصْدُ بِعَسَانِي السدُّنيُ ا تَزُحَقَ النُّسُهُ مُ وهُدُ كُنِوُونَ ( ٥٥)

اس آیت کی وضاحت ای مورہ بی چیچے گزدی ہے۔ طاحظہ ہوا بہت ۵۵۔

وَإِذَا أَنْوِلَتُ مُسُودَةً أَنُ امِنُهُا بِاللَّهِ وَجَاهِدٌ وَالْمَعَ دَمْعُ لِسِهِ اسْسَنَاذَ لَكَ اُولُوالنَّالَ مِنْهُدُ وَخَالُوْا ذَدُنَا نَكُنْ مَعَ الْقُولِ يُنَ ، مَضُولِ إِنْ تَيْكُونُوا مَعَ الْخُوالِفِ مَطْبِعَ عَلَافُكُوبِهِمُ

كالط معنيي

ماضين

بهازازيان

ما في النسبي

كانبسرول

لفظ سوله جس طرح نفظ کتاب، یا قرآن مبغی مقامات می قرآن کے کسی علم یاس کے کسی حصنہ کے ہے dies خود وان مي استعمال مواسع راسى طرح لفظ سوره كيال اصطلاحي مفهم مين نهيس بلكاس كيكسي حصريا لكرا کے لیے استعمال ہواہیے فعلاني

' أَنُ أَمِنُواْ بِاللَّهِ مَجَاهِدُ وَالمَعَ دَسُولِم وَ فَعَل أَمِنُوا بِيال المِنصَفِيقي اور كا فل معنى بي استعمال ہواہے۔ لینی اپنے ایمان باللہ کا نبوت دوجربہ سے کہ اللہ کے دسول کے ساتھ ہو کرجہا د کے بینے لکار إِسْتَانُذَ لَكَ أُولُوالطَّوُلِ مِنْهُ حُد - 'طعل' كعنى قددت اورغنا كے ہیں - بعنی جب ان سے اللہ کی راہ بی جا دکا مطالبہ ہم تاہے تریہ اینے دعوائے ایمان میں بالکل میسٹری تابت ہوتے ہیں۔ ان كيغ با اورمكينون كالوكيا وكر ، ان بي ج مقدرت اورمال واليي ، مندرست مي كفتي ا درسامان جنگ فراہم کرنے کا وا فرفد رابعہ بھی ، ان کک کا حال یہ ہے کدکوئی عدر تراش کر پنجم ترکے ياس خصنت ملكنة أكلر يوني -

كُوتُ النَّا خَدُنَا مَنْكُن مَّعَ الْعَسَاعِرِين ؟ ميرك نزديك يدان كم الح الذين كوان ك ولست نيبي فرمايا سعد وآن مي بعض مكريه وكا ول نقل مواسع وَخَالُوُاسَيعُنَا وَعَصَلْينَا مرويدوه كِيِّ لَدِيْقَ سُبِعْنَا وَأَطَعْنَ ، ليكن جِزِكمان كے ول كى آوازىتى بوتى تھى كرُسَبِعْنَا وَعَمَيْثُ أور ا پنے عمل سے بھی ایخوں نے اسی کی گراہی دی اس وج سے قرآن نے ان کے ول کی شہا دین کو ان كي فول سي تعيير فرما يا ، كويا النول ف مَينعنا وَاطَعُنَا ، فين بلك مُسِعنا وعَصَينًا بى كهاتها. اس طرح ان منافقین نے اگرچہ بیش تو کیے غدرات اور کچے محبوریاں نکین ان سب کے باطن میں مضم

سپے اہٰ ایان کا

كاد

اب بیسیے اور کیے اہل ایمان کا کرداراوران کا انجام بیان ہورہاہے اور مقصودا سے ان مخلصین کی تحیین ہی ہے۔ اوران منافقین کو غیرت دلانا ہی کہ دسول کے ہوسیے سائتی ہیں وہ جب کم جا دہ و ناسے نوان منافقین کی طرح نیصرت کی عرضیاں ہے کہ نہیں دوڑ تے ملکہ اپنے مال اور سرلے کر میں کی خدمت ہیں ماہ مہر نے ہیں و رہا یا کہ اسلا انہی کے لیے دنیااور آخرت کی بعلا ٹیاں ہیں اور بہی فلاح پانے والے ہیں۔ فرایا کہ اسلا انہی کے لیے دنیااور آخرت کی بعلا ٹیاں ہیں اور بہی فلاح پانے والے ہیں۔

الْحَيْراتُ ذَعَاولَيِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ه اعَدٌ اللهُ لَهُ عَجْزَةٍ عَبُويُ مِنْ تَعْتِهَا الْا تَعْرُخلِدِينَ

رفيهاط خيك الفور العظيم دمم-٥٩)

### ١٧- آگے کا مضمون \_\_\_\_ آیات ٩٠ -٩٩

اوپرزیادہ ترمیث شہری شافقین سے تھی جو مدینہ اوراس کے آس پیس آباد سے۔ آسے ان منافقین کا ذکر آرہا ہے۔ جود بیاتوں میں رہاکش رکھتے سے بیاریاں دونوں کی ایک ہی قشم کی ہیں اس وجر سے حکم بھی دونوں کا ایک ہی بیان ہوا ہے۔ اسی ضمن ہیں حقیقی معدورین کی تفصیل بھی بیان کر دی ہے اک بیا نہازوں اور حقیقی معدوروں کے امتیاز میں کوئی گھبلا بیش نہ آئے۔ منافقین کے باب میں چونکہ یہ فیصلہ کن مجرب بنتی ، اندیشہ تھا کہ کوئی ہے گئ ہ زو بیں ہمائے ، اس وجرسے دونوں کے درمیان ایک خطواضح کھنچیا فروری ہوا۔ آبیات طاح ظر فرا شیے۔

وَجَأْمُ الْمُعَذِّ رُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ اللَّهِ إِنْ يُنَ كَذَبُوا مِنْهُ وَرَسُولُهُ مُسَيْصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَنَ ابُّ إَلِيْمٌ ۞ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَأَءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضِي وَلَا عَلَى الَّبِنِ يُنَ لَا إِ عِلُونَ مَا مُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُوا لِللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى لْمُحْسِنِينَ مِنُ سَبِيلِ وَاللَّهُ عَفُورُ رَجِيمٌ ﴿ وَلَا عَلَى الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِذَامَا أَتُولَا لِتَعْمِلَهُ مُؤْتُلُكَ كَا أَحِدُ مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهُ تَوَلُّواْ وَآعُيْنُهُمُ تَفِيضُ مِنَ النَّا مُعِكِّزُنَّا ٱلْآبَحِبُ وَامَ بِقُونَ ﴿ إِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَا ذِنُونَكَ هُمُ أَغُنِينًا مُ \* رَضُولٍ بِأَنْ تَكُونُوا مَعَ الْخُوالِفِ" وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمُ فَهُمُ لَا يَعُكَمُونَ ۞ يَعُتَنِ رُوُنَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجِعُتُهُ إِلَيْهِمُ إِنَّكُ لَا تَعُتَانِ مُواكِنُ نُوُّمِنَ كُمُ قَالُ نَتُكُمُ اللَّهُ عَالَمُ الْأَتَعُتَانِ مُؤاكِنَ نُوُّمِنَ كَكُمُ قَالُ نَبَّ أَنَا اللَّهُ مِنْ ٱخْبَاٰ رِكُو وسَيَرَى اللَّهُ عَمَكَكُو وَرَسُولُ هُ ثَعْ تُوَدُّونَ إِلَى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا كَةِ فَيُنَبِّكُمُ بِمَاكُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ۞ سَيَحُلِفُوْنَ بِأَنتُهِ لَكُمْ لِذَا انْقَلَبُ ثُمُ إِلَيْهِ } لِتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمُ مِلِنَهُ مُرْدِجُنَّ وَمُأَ وَلَهُمُ جَهَنَّمُ عَجَوَاً عُرَيْمًا كَانُوَايِكُسِبُونُ ۞ يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُ مِ ۚ فِأَنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فِإِنَّ اللَّهُ لَا يُرْضَى عَنِ الْقُومُ الْفِيقِينَ ۞ اَلْاَعُوابُ اَشَدُّ كُفُوًّا وَنِفَاقًا قَا جَكَارُ اَلْأَيْعُلَنُوا

حُكُاوُدَمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِه وَاللهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ الْأَعُولِ مَنَ تَنْجُونُ مَا يُنْفِقُ مَغُومًا وَّ يَثَرَّيْصُ بِكُمُ اللَّهُ وَاللهُ مَعْدَمًا وَّ يَثَرَّيْصُ بِكُمُ اللَّهُ وَاللهُ مَعْدَمًا وَّ يَثَرَّيْصُ بِكُمُ اللَّهُ وَاللهُ مَعْدَمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَمِنَ الْاعْوَرِ وَيَنْجُونُ مَا يُنْفِقُ فَوُلِي وَلِي اللهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُو

جبتم لوگ ان كى طرف يالو كے توتيمهاد سے سامنے باتيں بنائيں گے - كہد و محدوك باتیں نہ بناؤ بم تھاری باتیں باور کرنے الے بہیں - اللہ نے بہیں تمھارے مالات سے انچی طرح با جرکردیا ہے۔ اب الله اوراس کا رسول تمھارے عمل کر دیکھیں گے، بیرتم غاب وحاض کے مبانے والے کے آگے میش کیے جاؤگے اور وہ تھیں تمھاری سادی کرتوت سے آگاه كريے كار برلاك تمعارى والىپى يرتمهار سے سامنے الله كى قىميى كھائيں گے تاكة تمان چشم ایشی بر نورسونم ان سے اعراض برنور بر مکیسرنا پاک بی اوران کی مرزوت کی یا داش يں ان كا تھكا نا جہنم ہے۔ يتمار ب سامنے ميں كھائيں كے كرتم إن سے داضى موجاؤر اكرتم ان سعداضى يمي معما وتوالندان برعهد لوكون سعداضى موفي والانهيس . يه ديهاتي كفرونفاق مين زبا وه تنجته اورزيا وه لائتي بيءاس ماست كے كمالند نے اپنے دسول برج كھے آبادا سے اس کے مدودسے بے جربین اورالٹدعلیم دیکیم ہے۔ م 9 - 2 9 اوران دیما تیوں بین سے وہ میں ہیں جورا و خدا نیں اینے خرج کو ایک تاوان سمھنے بين اورتمهاري يي كردشول كمتمنى بي ربرى كردش انهى يرسه اوراللدسميع وعليم ہے۔ ادران میں وہ بھی ہیں جوالٹدا در اسخرت پرائیان رکھتے ہیں اور جو کھے خرچ کرتے ہی اس کواور رسول کی دعا وں کوحصولِ فرب اللی کا ذراعی سمجھتے ہیں۔ سوبے شک یہ ال کے یے واسطۂ قربت ہی ہے۔ اللہ ان کواپنی رحمت بیں وافل کرے گا۔ بے تک اللہ غفورزهيم سعد ، ١٩ - ٩٩

۲۲۵ ———————————— التوبة ۹

# ٤ ا-انفاظ كى تحقق اورآيات كى وضاحت

وَجَاْعَالُمُعَ ذِدُونَ مِنَ الْاَعْدَادِ بِلِيَّحُ ذَنَ مَهُمْ وَتَعَسَى الَّهِ يُن كَنَّ بُواا لِلَّهُ وَدَسُولَ هُ مُعَدِيْهِ مغمم سَيُصِيبُ الَّهِ أَيْنَ كَفُولًا مِنْهُ مُدْعَنَ ابْ الْيِمُ رُوج)

معند دیمے میں جمیر میں جمیر اور الکل کے سرویا عذرات، تراشنے والا بها نہ با زج مبر و رداری سے مستن دیکی عذر تھو ابھی ہو میں کے کے لیے کوئی نرکوئی عذر تھو ابھی ہو میں کے لیے کہ معتدن دیکا عذر تھو ابھی ہو میں اس کے بیسے کہ معتدن دیکا عذر تھو ابھی ہو میں اس کہ بیں جو زرا بہا نہ باز ہو۔ میں معذر کہتے ہی اس کہ بیں جو زرا بہا نہ باز ہو۔

ا اعراب ا اعرابی کی جمع ہے کے اعراب اسکان البادیہ کینی بردی اور دیا تی عراب کوئے ہیں۔

یماں یہ اطراف مربنا ورصحائی علاقوں کے ان بادیشنوں کے لیے استعمال ہم اسبر جن کی اکثریت کے

اگرچا سلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے معوب ہوکراس کی سیاسی سیاوت تسلیم کر بی تھی کئین اسلام ان المحراف اس کی رومانیت کے اغد رجالیا ہیں تھا ، اول تو یہ لوگ ، حیا کہ ہم نے اشارہ کیا ، اسلام کی طرف اس کی رومانیت کا ذربیت سے زیادہ اس کی ابھرتی ہوئی طاقت سے متاثر ہو کو آئے تھے ۔ ٹائیا مرزسے دور ہوئے

عافر بریت سے زیادہ اس کی ابھرتی ہوئی طاقت سے متاثر ہو کو آئے تھے ۔ ٹائیا مرزسے دور ہوئے

مولیتی کے دھندوں سے کچھ و تو ت اس مقصد کے لیے تکا اندیز آمادہ ہی ہوئے تھے کہ مرزین اگر مولی اندین کوئٹش کرتے اوروقا فوقاً مدین اندین اکثریت ایسے ہی لوگوں پر شمل تھی جو اسلام میں مدینے آئے دیکن اکثریت ایسے ہی لوگوں پر شمل تھی جو اسلام کا مام تو لیست تھے لین اسلام کی صورو تو یو دسے بالکل بے خبر ، اجدا در گونا اوسے نے ہیں لوگ بدیں اسلام کی صورو تو یو دسے بالکل بے خبر ، اجدا در گونا اوسے نے ہیں لوگ بدیں اسلام کی عدود تھی ہوئے کے لیے بین االو کم صدول کی بازی لگا سام ان بین ہوئی۔

اس فتنڈ اندادی آگ کا ایندھن بنے جس کو بھانے کے لیے بین االو کم صدائی کو مردھ کی بازی لگا سام تربیت کی کوئٹش کی کوئٹش کی کا سام تربی گئی۔

اس فتنڈ اندادی آگ کا ایندھن بنے جس کو بھانے کے لیے بین االو کم صدائی کو مردھ کی بازی لگا سام تربی گئی۔

دیی پڑی۔ کونغک الّبن یُن کَلَنکوالله کَدَسُولَه المعنی ان کے اندرکے کچھ بہانہ باز آئے تو عذر بیشی کرنے اور رضعت مانگنے کے بیے آئے اور کچھ جو النّداور دسول سے مع وطاعت کا عہد کرنے بیں بالکل ہی جھوٹے متھے انھوں نے کوئی حجوث سچا عدر بینی کرنے کی بھی زحمن نہیں اٹھائی بلکہ دعوتِ جہا دکی پرواکیے بغیر بہنا زوں اور حیتی اور بیٹھ دیسے۔

مَسُيصِيْبُ الَّذِنِيُ كَفَرُوْا مِنْهُدُعَدَابُ إَبِيمٌ يَهِمِنَهُ يَ لِعِنى مِنَ الْاَعْوَابِ مِنِيكِ مندين ب مياكه السَّلِ السَّلِ اللهِ اللهُ الله اوردين كر برموقع بروا نيّا روقر بانى بين بيش ميش عقع، اس وج سے فرما باكدان اعراب بين سے جن اوگوں نے کفرکیا ہے لینی اظہارِ اسلام کے با وجود اس کے واجبات و فرانف سے جبوٹے ہانے بنا کر باان کو دیدہ دلیری سے نظراندا ذکر کے گھروں میں بھٹے دہبے ہیں ، کان کوایک درو ناک عذاب پڑھےگا۔ صرف وہ لوگ ایس سے منتی رہیں گے جوالٹروسول سے کیے ہوئے عہد پر تفائم رہے ہیں یا وہ وافعی مغدود م مجمود تھے۔

كَيْنَ عَلَى الصَّعَفَا مِوَلَا عَلَى الْمُوضَى وَلَا عَلَى النَّهِ مَلَا عَلَى النَّهِ الْهَ مَعْ وَاللَّهُ عَلَى وَكَ اللَّهِ عَلَى النَّهِ وَوَاللَّهُ عَلَى وَكَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتِينَ عِنْ المُعْتِينَ عِنْ سَبِيلٍ عدَا اللَّهُ عَمْوُ ذَرَّحِثْ مَعْ الْمَعْتَى الْمُعْتِينَ عِنْ سَبِيلٍ عدَا اللَّهُ عَمْوُ ذَرَّحِثْ مَعْ الْمَعْتَى الْمَعْتِينَ عِنْ اللَّهُ عَمْوُ وَلَا عَلَى اللَّهِ الْمَعْتِينَ عِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْعَلَمُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِيمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَّى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَ

اب یه ُمُعَدِّ دِیُنَ اورهِیَقَی معدودین کے درمیان فرق واضح کردیا گیاہے تاکہ نزوہ رہا نہ بازلینے محصِعندود کھی ایکے نذکسی واقعی معدور پرنفاق کی شمت عائد کی جاسکے ۔

سَيْقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُرْضَى وَلَا عَلَى اللَّهِ وَكَ سَوْلَ اللَّهِ وَكَ سَوُلَ اللَّهِ وَكَ سَوُلَ اللَّهِ وَكَ سَوُلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكَ سَوُلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوُدٌ وَ يَحِيمُ وَلِينَ كَرُودُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْلًا وَلَا اللَّهُ عَلَوُدٌ وَ يَحِيمُ وَلِينَ كَرُودُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوُدٌ وَ يَحِيمُ وَلِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْلًا وَاللَّهُ عَلَوُدُ وَ يَحْدُمُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

جوبہادکے لیے تو بے قرار میں لکن ابنی نا دادی کے سبب سے کسی سواری کا بندولیت خود کرسکے پر

تا در نہیں ہیں اور حب تھا دے باس کسی سواری کے یکے درخواست کے کراتے ہیں توتم بھی معذوت

کا انتہام نہیں کریتے وہ حقیقی معذورین ہیں ہیں۔ یہ جماد بیں شامل نہرسکیں توان پر کوئی گناہ نہیں ہے

بشر طبکہ یہ اللّٰہ کے دین اور اس کے دسول کے نیم نواہ دہیں۔ یہ قید نہایت ایم ہے اس لیے کہ بہت سے

مرفین اور غریب الیے بھی ہوسکتے ہیں جو گھر بیعیقے بیٹھے اپنی دلینے دوانیوں اور فعتذ پر دازیوں سے

مرفین اور غریب الیے بھی ہوسکتے ہیں جو گھر بیعیقے بیٹھے اپنی دلینے دوانیوں اور فعتذ پر دازیوں سے

اسلام اور مسلما فوں کو فقعہ ان بہنچا نے کی کوشش کریں۔ اس قدم کے وگ گناہ سے اگر میدان جنگ

گناہ سے بری صوت دہی ہوں کے جوابی کم زدری ابیماری یا غریت کے سبب سے اگر میدان جنگ

میں نہ بہنچ سکیں توجہاں ہیں وہیں اپنے اسکان کے حد تک اسلام اور مسلما فوں کی فعر مندی

میں نہ بہنچ سکیں توجہاں ہیں وہیں اپنے اسکان کے حد تک اسلام اور مسلما فور مسلما فوں کو فتح مندی

کی دعائیں اور اپنی محرومی برغم کریں کہ افسوس ہے کہ وہ جہاد کے اہل نہیں دیے۔ فرمایا کری فتح مندی

مین میں میں کے وہی خوری برغم کریں کہ افسوس ہے کہ وہ جہاد کے اہل نہیں دیے۔ فرمایا کری ہو آپ اللہ بھی طالہ کی معذوب کا دوں پرکوئی الزام نہیں ہیں۔ اللہ بھی طلاح کی معذوب کا دوں پرکوئی الزام نہیں ہیں۔ اللہ بھی طلاح کی میں کی معذوب کا دوں پرکوئی الزام نہیں ہیں۔ اللہ بھی طلاح کی معذوب کا دوں پرکوئی الزام نہیں ہیں۔ اللہ بھی طلاح کی معذوب کا دوں پرکوئی الزام نہیں ہیں۔ اللہ بھی طلاح کی معذوب کی معذوب کا دوں پرکوئی الزام نہیں ہیں۔ اللہ بھی طلاح کی معذوب کا دوں پرکوئی الزام نہیں ہیں۔ اللہ بھی طلاح کی معذوب کا دوں پرکوئی الزام نہیں ہیں۔ اللہ بھی طلاح کی معذوب کا دوں پرکوئی الزام نہیں ہیں۔ اللہ بھی طلاح کی معذوب کی دون کی کی دون کی کوئی کی دون کی کوئی کی دون کی دون کی کوئی کی دون کی دون کی دون کی دون کی دون کی دون کی کوئی کی دون کی دون کی دون کی دون کی کی دون کی د

صَّادِت بِرَ ﴿ وَلَا عَلَىٰ السَّدِيْنَ إِذَا مَا آلَوْكَ لِتَحْمِلُهُ مُ فَكُتَ لَاّ اَجِدُ مَا ٓ اَنْحِلَكُوعُكُومُ لَوَا عَلَيْهُمُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الرَّامُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

التوبة ٩

كرديقے بوكدان كے يلے كسى سوارى كا بندولبت نہيں موسكا - بچروداس مالت ميں تمارے پاس سے لوشمة بي كدان كي أنكهي أنسوُول مع لبريز بهوتي بي كدافسوس وه اس قابل نهي كدايف فرج مع تركيب کا بندولیت کرسکیں ۔۔۔اگرچیاس طرح کے لوگوں کا حکم اوپروالی آبیت میں بھی موجر دتھا نیکن ان کا فیکر خاص طور پرینظا سرکرنے کے لیے فر مایا کرجن لوگوں کے لیے مانع صرف غربت و نا داری ہو ،ابیان کی کمزد نهر، ان کی صداقت کا شا بدان کا وه جدر برتا اس جوالید موقعول پرظا بربر کردستا سے ایک تو ده لوگ ہوتے ہیں جوالیسے مواقع پر مین خیال کر کے مطنتن ہو بیٹھتے ہیں کہ مم نونا دار ہیں ، ہمارے پاس زم تعبیار نرسواری، نروا دوا ہ، مہیں توجنگ وجادی ومدواری سے اللہ ہی نے فارغ کرر کھاہے، دوسرے وه لوگ بوتے بی جواسانی سے اس سعا دہت سے محروم رہنے پرداخی نہیں مونے بلکہ جا اسے بھی ا مید ہوتی ہے کہ ان کے لیے بھی کھے بندولبت ہو مائے گا دہ اس کے بیے وسشش کرتے ہی اوراگران كواس مي كاميا بي نبين موتى توان كے دل اپنى محودى يرتركب المحقة مي ا وران كى اس نرطب ا وراس بے قراری کی گواہ ان کی آنسؤوں سے بریز اسمیس موتی ہیں۔ گویا غریبوں کے بعے بعی ان کی ما داری

اسى مورت يى سىچاعدر مصحب ان كا برئن مُوان كے جوش د جند كا شا بد بو-اِنْسَا لَیْزِیدُدُ عَلَى الَّذِی یَنْ تَنَا دِ نُوْنَ کَ اصل معدرین یه بی جو مال رکھتے ہیں ،اساب رکھتے بي، اللحدر كھتے ہي، سواري د كھتے ہي ليكن جب جهاد كا موقع آتا ہے تو رضت كے طلب كا دين كر ان کھڑے ہوتے ہیں جن کی ہے جمعیتی و بے غیرتی اس حدکہ بنیج گئی کہ عورتوں کی طرح گھروں میں بیٹھے ہے پرداضی بیدان کی اس اخلاقی وا بیانی موت کے مبب سے المتر نے ان کے داوں پر مہرکر دی ہے اور

اب ان كا عال يرس كروه كي نيس محصت كروهكس النجام كى طرف برُه رسب من . يَغْتَذِهُ ثُدُونَ إِنَيْ كُوْ إِذَا دَجَعْتُمْ إِلَيْهِا مُو اللَّهِ كُلُولًا تَعْتَذِهُ رُوا لَنْ نُدُومِنَ لَكُونَ لِهِ اللَّهُ اللَّهُ كُوْوَسَبَرَى اللهُ عَمَكُكُووَرَمَ وَكُهُ تُعَيَّرُونَ إِلَى عَلِمِ الْعَيْبِ وَانتَّهَا دَةِ فَيُنَيِّنَكُمُ

' إِنْ فِينَ الاَيها ن بالله الما ورحبول عذر زراننے كمعنى بيرسے يعنى حب تم اس سفرسے (انثارہ سفرتبوک کی طرف ہے، بلٹو گے تو یہ منافقین اپنے رویہ کے باب بیں تم کو دخطا ب مسلانوں سے سے مطنن کرنے کے لیے اپنے گھرے ہوئے غددات کی داشان سائیں گے۔

سغترکی زا outher كازجان

ثُفَلَّلاَتَعْتَنِ رُوالَفُ تُزْمِنَ مَكُوْفَ مُا مَبَّانَا اللهُ مِنْ أَخْبَادِكُو كُو تُسُلُ يِهال واحدس ورا تخاليكم اوپروا مے کمرے میں خطاب جمع سے ہے اور لیدیں بھی گئی نَعْمِنَ سَکُمُ اورُنَدَّا الله عمامی کے صيغه انتعال مورت بي - اس سعيد باست نكانى بسع كديه نعير صلى النَّدعليد وسلم كى زبان سع سب سلانوں

اصلى فجرعو

پُرَرہا ہے۔ ان کی ہروقت تمنا یہ ہے کہ تم پُرکنی گردش آئے تاکہ سی طرح تم میران کی جان مجبوثے عکیمُ مَا تَسْسُونَةُ المسَّسُونَةُ المسَّسُونَةُ المسَّسُونَةُ المسَّسُونَةُ المسَّسِونَةُ المسَّسِونَةُ المسَّسِونَةُ المسَّسِونَةُ المسَّسِونَةُ المسَّسِونَةُ المسَّسِونَةُ المسَّسِونَةُ المسَّمِونَ المسَّمِونَ المسَّمِونَ المسَّمِونَ المسَّمِونَ المسَمِينِ المسَمِين

و قربات الترب كرجع بدر اس سے مراد بر و تقولى اورا حسان والفاق كے دہ كام ہي جو خداكے تقرب كا وسيد و ذريعيہ بنتے ہيں۔

اعاب، بی جو خلص آورداست بازسلمان سقے بدان کا بیان ہے۔ فرما یا گران اعاب بیں سیھا اور
کیے سلمان بی بی جو النّداوردود آخرت برمضبوط ایمان رکھتے ہیں۔ فعدا کی داہ میں خرج کرنے کویر فلقین
کی طرح جریاز نہیں سیمھتے بلکہ اپنے انفاق کو اوردسول کی دعاؤں کو فعدا کے تقرب کے مصول کا ذراید بناتے
بیں۔ اور آئیت ، میں نبی صلی الشّد علیہ وسلم کو منافقین کے لیے استعقاد سے اور آئیت ہم میں ان کی
نما زجنا زہ سے دوک دیا گیا ہے لیکن مخلصین کو یہ دونوں چیزی عاصل تقیس۔ اس بیے فرما یا کروہ اپنے
انفاق اور رسول کی دعاؤں کو تقرب اللی کا ذرایعہ نبا نے جب کہ منافقین ان دونوں ہی جزوں سے
محروم ہیں ۔ اکرا منہ انگر منہ کہ نے کہ ورائی الدی و مناحت دور سے منان بیسالی الذکر دونوں ہی
چیزوں کی طرف لوطے گی۔ اس اسلوب کی دضاحت دور سے مقام ہیں تفصیل سے بم کر چکے ہیں۔
عام طور پر مفسری نے اس اسلوب کی دضاحت دور سے مقام ہیں تفصیل سے بم کر چکے ہیں۔
عام طور پر مفسری نے اس اسلوب کی دضاحت دور سے مقام ہی تفاق کو نبی کی دعاؤں کے حصول
کافر رابعہ بنا نے ہیں سکن مجھے اس مطلاب کے قبول کو نے بیں تردہ ہے۔ یہ مطلاب بینے کے لیے کلام
میں ایسے می دونات ما نئے رہیں گرین کے جن کے لیے کو گن فرینہ موجود نہیں ہے۔ مولانا فرائی گی تا ویل بھی
میں ایسے می دونات مانے نہ بیسے ۔ یہ جھے ذبان اورنظم کلام دونوں سیارہ وں سے صوحے معلوم ہوتی ہے۔
میں ایسے می دونات می اختراب اورنظم کلام دونوں سیارہ وں سے صوحے معلوم ہوتی ہے۔
میں ایسے میں خورات اورنظم کلام دونوں سیارہ وں سیارہ ہوتی ہے۔

### ۱۸-آگے کامضمون \_\_\_\_ آیات ۱۰۰-۱۱۲

آگے کی آیات ہیں بیلے ان لوگوں کی تھیین فرائی ہے جواسلام کی طرف سب سے پہلے سنت کونے والے بنے یا جفوں نے کمال افلاص کے ساتھ ان کے نقش قدم کی بیروی کی ۔ اسلامی معاشر کے اصل اجزائے ترکیبی ہیں ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نوشنودی اور فرزعظیم کی بشارس دی ۔ کے اصل اجزائے ترکیبی ہیں ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نوشنودی اور فرزعظیم کی بشاور ہور ق اور آئوت کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان کو و نیا اور برزح اور آئوت تینوں ہی ہیں علاب عظیم کی دھمی دی ہے۔ طام ہے کہ اس سے یہ بات آپ سے آپ کی کہ ان کو اسلام

اعرابین. نخلصین اور

داست باز

٣٣ \_\_\_\_\_\_التوبة ٩

اوراسلامی معانرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ی مان در کوں کا ذر در مایا ہے جن کواس عظیم سورہ نے جمبنے مور کراہے گنا ہم ل کے اعتراف اور آوب

انتعفا رکے بیے بے بین کردیا تھا ۔ ان کو قبولیت توب کی نوید سنا تھ گئی اوران کی اصلاح و تربیت کے باب یں بنویر سلے بارے برایت ہوگئی ۔ نیز لیننی لوگوں کے بارے بیں یہ ہدایت ہوگئی ۔ نیز لیننی لوگوں کے بارے بیں یہ ہدایت ہوگئی ۔ کہ ان کی قبولیت توب کا معامل آیندہ پر ملتوی کیا جا تاہے ، وہ فیصلہ الہٰ کا انتظار کریں ۔

اس کے بعد معرفرادا دراس کے بابیرال کے معاملہ کولیا ہے اوران کے باب میں اپنے نبید کا اعلان فرمایا ہے۔

آگے ملمانوں اور النّد کے مابین جوعمد دیبیان ہے اس کا سوالہ دیا ہے اولاس عہد دیبان کے ہو ہوں کے ہو ہوں کے ہوں ک بوجب مسلمانوں کوجن اومان کا حامل ہونا جا ہے اس کی وضاحت فرمائی ہے ناکر مسم معاشرہ ہر تقدم کے غیر طلوب عناصر سے پاک معاف ہوکرا ہے املی رنگ بین نما یاں ہوجا تے ۔۔۔ اس دوشنی میں آگے کی آمان کی تلاوت فرمائیں ۔۔

آیا ت ۱۱۲-۱۰۰ وَاسَّيْقُونَ الْاَوْلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِينَ وَالْانْصَارِ وَالَّذِينَ الَّبَعُوهُمُ وَالْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَا عَنْكُ لَهُ وَكَالُهُمُ وَجَنْتِ جَنِي كَمُونَ الْمُولِ الْمُولِينَ فَهُمَ الْمُولِينَ فَهُمَا الْمُولِينَ فَعُمَّ الْمُولِينَ فَهُمُ وَمَنَ الْمُولِينَ فَعَلَمُ ﴿ وَمِنَ الْمُلِ الْمُولِينَ فَوَ مَنَ الْمُولِينَ فَوَى الْمُولِينَ فَعَلَمُ وَكُونَ الْمُولِينَ فَعَلَمُ الْمُولِينَ فَعَلَمُ اللَّهُ وَمُونَ الْمُولِينَ فَعَلَمُ الْمُولِينَ فَعَلَمُ اللَّهُ وَمِنَ الْمُلْولِينَ فَعَلَمُ الْمُولِيمُ فَكُونُوا لِمُنْ فَوْلِيمُ فَاللَّالُولُولُولُولُولُولُولُولِيمُ اللَّهُ اللَّوْلِيمُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْلِلُهُ مَا مَا اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اور کچے دو مرسے بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کے فیصلۃ تک ملتوی کیا جاتا ہے۔ یا تو ان كومنرادك كا باان كى توبر قبول فرمائے گا ۔ اورالله علیم و حکیم ہے۔ ١٠٦ اور منهول نے ایک مسجد بنا فی ہے اسلام کو نقصان پہنچانے، کفر کو تقویت دینے، ائل ایمان کے درمیان مھیوٹ، ڈالنے اوران لوگوں کے واسطے ایک اڈ افراہم کرنے کی غر سے جواللہ اوراس کے رسول سے پہلے جنگ کر میکے ہیں اور تیمیں کھائیں گے کہم نے يه كام صرف عبلا في كى غرض سے كيا ہے اور الله فنا بدہے كريہ بالكل جبو تے ہيں تم اس میں کھی کھیے نہوجو۔ وہ مسجد میں نبیا دروزا ول سے تقوی پر بیٹری ہے وہ حق دار ہے كفراس بى كھڑے ہوراس بى البيے وگ بى جو ياكيزگى كوعزيز د كھتے ہى اورالله ياكيزگى كوعزيز ركھنے والوں مى كوعزيز ركھتا ہے مكيا وہ بہتر ہے جس نے اپنى تعمير كى بنيا والتّدكے تفوی اوراس کی خوشنوری پررکھی با وہ حس نے اپنی عماریت ایک کھوکھلی گرتی ہوئی گگریے الطاقي بس وه اس كے مبت دوزخ بيں بيجيرگئي ۽ اورالند ظالموں كوراه باب نہيں كرے گا۔ ادربه عمادیت جوا منوں نے نبائی ان کے دلوں میں شک کی بنیا دمن کرجی دہسے گی الا آنکہ ان کے دل ہی پاش پاش ہوجائیں اورالٹد علیم و مکیم ہے۔ ۱۰۰-۱۱۰ بيے شک النّد نے اہلِ اہمان سے ان کے بال ومال ان کے ہے جنت کے عوض خربيبيدين روه الندكي راه بين جنگ كرتے ہيں ديس مارتے بھي ہيں ا ورمرتے بھي ہيں۔ يه النُّدك ذمه ا بكسيا وعده مع تردات ، انجيل اور قرآن بي - اورا لنَّد سع بره هكما بنه وعدم كولوداكرني والاكون بوسكتاب بسي بسوتم اس سود مد پرجتم نے اس كے ساتھ كيا ہے خوشی مناؤر اور بہی دراصل بڑی کامیانی ہے۔ توب کرتے رہنے والے ،عبا دہ گزار،

فنكر گزار، ديا من كرنے والے ، ركوع سجدہ كرتے بينے والے ، نيكى كا حكم دينے والے اور برا أى ستعبدو كنے والے اوراللّٰدى عدودكى كمهداشت ركھنے والے اصلى مومن ہيں اور مومنوں كم

## 19- انفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

عَالسَّا لِيْقُونَ الْكُوْلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِينَ كَا لَانْصَادِ حَالَّىٰ يَنَ اتَّبَعُوهُ وَبِاحْسَانِ تَضِى اللهُ عَنْهُ حَدُومُو

رَجَنْتِ تَجُونُي تَحْتُهُا الْأَنْهُرَ خَلِينَ فِيهَاأَيْنَ الدَّلِكَ الْفُؤْرُ الْعَظِيمُ (١٠٠٠)

اسلای معاشرہ 2 گرمبد لوگ

اب یہ تنایا مارہا ہے کواسلامی معاشرہ کے گل سرسدا دراعل سرمایہ کون لوگ ہیں۔ یہ ننا نے سے مقصودا کیب طرف تو عام ملانوں کے سامنے ان لوگوں کو بیش کر دینا ہے جن کے عمل ان کے لیے شاہ اوزمونہ ہیں اور جن کی اینیں بیروی اورتقلید کرنی ہے، دوسری طرف منا نقین پر یہ واضح کردیا ہےکہ وہ اسپنے آپ کو قدوسیوں کی اس جاعیت میں گھائے رکھنے کی اب کوشش نہری -اس جاعیت یں شائل رہنا ہے توان کے دنگ دھنگ اختیا رکریں در نہاینے انجام سے دومیا رہونے کے لیے تیاریس - فرایا کداس امت کا مارول دسته جها جرین دانصار میں سے وہ سالفون ا دکون میں حضوں نے سب سے پہلے نبی کی وعوت پر نبیک کہی ، جواس وفنت اسلام کی طرف بڑھے جب ایک قدم بھی اس کی طرف برطه هنا گوناگون مزاحمتوں کا مقابلہ کیے بغیر حکمن نہ تھا اور ہجاس وقت نبی کی حمایت و ملافعت كے بیصا تصحب اس كی حمايت دمدا فعت تمام احمرواسودسے لرا أي مول كينے كے ہم معنی گئی۔

اسلامي معاشره ی دومرے درم کے رگ

دوس درجے بروه اوگ بي جواگر جوادليت واستقيت كا درجة توصاصل مذكر سكے تائم الفون نے پورسے اخلاص اور اوری واست بازی سے سابقین اولین کے نقش قدم کی بیردی کی-اس بیرد<sup>ی</sup> یں الفوں نے کسی تماکش ، کسی صلحت ، کسی غرص باکسی نوع کے تذبیب اور نفاق کو دخیل نہیں ہونے دیارا یک مرتبہ بڑھ کرانھوں نے بیچھے مڑنے کانام نہیں لیا جن سے کٹن تھا ان کر کاٹا تواس طرح كدكو فى تسمد لكانهيس دسيف دياا ورمن سے جرائے قواس طرح نهيس كرع منه بيميركرا دهركوا دهركو براهاك بإتفد

اسی خلوص وصدافت او زلما ہم و باطن کی اسی کا مل ہم آ جنگی اورہم رنگی کو بیاں ُ اصان ' کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اُسس ن کے معنی ہم دوسرے تقام میں واضح کر میکے ہمیں کرکسی کام کو کمال حن خوبی سے انتجام دینے کے بھی ہیں۔

'رضی الڈعنم' دُرضواعنہ' کی ظیم بٹاوت

' دَخِی اللّه عَنْهُ وَدُفُوا عَنْهُ ' بران سابقین اولین کے لیے عظیم بشادت بھی ہے اوران کی برطی سے برسی نعرفی الله علی موس سے ماصل ہوسکتی ہے۔ فرایا کم الله تعالیٰ کی طرف سے ماصل ہوسکتی ہے۔ فرایا کم الله تعالیٰ سے المنی براکہ وہ الله سے داخی براکہ وہ الله سے داخی براکہ وہ الله سے داخی میں جو صبر و ثبات ، جوع بریت واستفارت ، جوعا نبازی ور فروشی چا بہنا ہے اس کا الفوں نے می داکر دیا اورافھوں نے الله الداور سول سے جوعہد با ندھا زندگی کے تمام نشیب فرازی، تمام مزاحمتوں اور مخالفتوں کے علی الرغم، لوری خوبی سے اس کو منبعایا ، ان کے دب نے ان کو جو تی اور منافلی میں مرف کیا یہ شیطان کو النوں نے ورج کمال تک پروان چرا اوران کو اینے رب بھی رضا کہ میں مرف کیا یہ منت کو کہ توق میں دیا۔ میں دیا۔ میں دیا۔ میں دیا۔ میں دیا۔ میں دیا۔ میں دیا۔

نفن کمشتر' کاملاب

الندسے ان کے دافتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ الندنے ان کے ساتھ ہومعا ملہ کیا اس کو مرد کا اس کی حکمہ الندنے ان کے دائر کو گا ان کو اگر کو گا ان کو اس کو انسان کے اس کے شار گرا رہوئے۔ دکھ ملا تو معا برومطئن دہے کہ کہ کا امتجان جانا ، سکھ ملا تو دل وجان سے اس کے شارگزار ہوئے۔ دکھ ملا تو معا برومطئن دہے کہ کسی مال میں بھی اپنی امید کے چواغ کو اینوں نے گل نہیں ہونے دیا۔ طوفان اسٹے ، بجلیاں حکیس بلکھی مال میں بھی اپنی امید کے چواغ کو اینوں نے گل نہیں ہونے دیا۔ طوفان اسٹے ، بجلیاں حکیس بلکھی مال میں برق خرمن سوز ساد سے خوان کو جالکہ خاکشہ کا گئی لیکن ان کے نفس مطمئنہ کو کو گئی چربھی بلا ذسکی وہ بوستورکہ ان خوان کے ڈوئی کا باری کے فاد کھی ڈوئی کو گئی کی آبادی کا بری کا دو بالان سے ماصل کی۔

املكايابي

وَاعَدَّلَهُ وَبَنْتِ تَجُودُی - یرصدسیان ہواہے اس رضا والمینان پرفائز ہونے کا ۔ فرایا، اس کا میابی یہ ہے ہوئی کامیابی یہ ہے ہوں کو بازی کھینی ہواس کے لیے بازی کھیلے ۔ اس چندروزہ دنیا کے پیچے ،جس کی ہرچیز فانی ہے - زندگی بربا دکرنا اپنے آپ کوابری خمان دنا مادی کے الدکرنا ہے۔ ہرچیز فانی ہے - زندگی بربا دکرنا اپنے آپ کوابری خمان دنا مادی کے والدکرنا ہے۔ وَمِینَ مُودُدُوا عَلَی النّاعَرابِ مُنْفِقُونَ مُدُومُنُ اَکْلِ الْمَدِیْنَةِ قَدْ مُودُوا عَلَی النّاقِة

منانقيىكى

نشان دی

لَانَعُلَمُهُ وَمُ نَعُلَمُهُ وَ هُ سَنُعَ بِنَ بُهُ مُورَتَيْنِ ثَنَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمُ (١٠١) يرمنافقين كى نشان دہى ہے۔ فراياكہ برؤوں يس بھى بهت سے منافق ہي اوراسى طيرت ابل مديني بھى الك گروہ منافقوں كا ہے۔ يہ لوگ محض اپنے اغراض ومفاد كے ليے ملمانوں مي گھے

وَاخُودُن اعْتَوْدُن اعْتَوْدُو بِهِ عَلَمُ الْمُولِهِ عَلَمُ الْمُواعِمَلاً صَالِحًا قَاخَرَسِينًا عَسَى اللهُ اَن يَبُوبَ
عَلَيْهِهُ وَانَّ اللهُ عَفُودُ ذَجِيمٌ ه حُلُهُ مِن اَمُوالِهِ وصَلَاقَةٌ تُطَهِّرُ هُمُ وَمُوكِينًا عَسَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ ا

دُون عَنْوْدُونَ اعْتَوْدُونُ اللهِ مُونِهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بینےگا پل کامقرات کرلینے والے کے الفاظ وکلمان کا ولوں پرکیا اثر پڑتا تفاا دراب ہمارے دلوں پراس کی تا ٹیرکا کیا حال ہے ؟ قرآن کو وہی ہے ادرنفاق کی بھی بدتر سے بدتر تسمیں ہما رہے اندر موجود ہیں لیکن ملوب وہ نہیں ہی جوقرآن کی آئیس پڑھ کریا اثر لیں کہ لینے اوپرخواب وخور حوام کرلیں۔ اس زیا نے بیں اپنی تنخواہوں میں چندرو ہے کے اضافہ کے بیے فاقہ کرنے والے میں تیزرے مل جائیں گے لیکن اچنے گنا ہوں کے غم میں اپنی ایک والے میں ایس الیت کی نین کو بات کی ایس کے دیا تا در کے افتا فہ کے بیے فاقہ کرنے والے شا برم ہی ملیں۔

نكيوں كى

ركت

'عَسَى الله اَنَ يَتُوبَ عَلَيْهِ وَانَ الله عَقْوَدُ دَعِيمَ عَيْدِ الله ورحمت كانبي بلك لفظ عَسَى، ظام كرد با بسے كريات اور حمت كانبي بلك لفظ عَسَى، ظام كرد با بسے كريات اور حمت كانبي بلك لفظ عَسَى، ظام كرد با بسے كريات اور من فرا و يا ہے۔ وَتُكِل اعْمَلُواْ فَسَيْرَى الله عَمَدَكُودُورَ الله عَلَى الله عَلَى طوف الثارہ مجمى فرا و يا ہے۔ وَتُكِل اعْمَلُواْ فَسَيْرَى الله عَمَدَكُودُورَ الله وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَلَمُ الله والله والل

مندودیہ مین مین میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ م

التوبة ٩

سعدا کانشرکرد کے اوران کے لیے د عابھی کرتے رہواس لیے کہ تھاری د عابی ہے جوان کے لیے مطابع مکینت نے گی۔

يهان تطهيراور تزكيد كے ودلفظ استعمال مروشے ہيں ، قرائ بين ان دونوں كے مواقع استعمال مضعلوم ہوتا ہے کُ تطبیر میں غالب بیلوظ ہری اور بالمنی نجاستوں اور دوائل سے پاک کرنے کا سے اور ترکیہ میں دوائل سے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ مسلاحیتوں اورخوبیوں کونشو ونما دینے اور فضائل اخلاق سے

آ دامترك كامفهم بعى شائل سعد

موض نفاق کا

اس مکوسے سے ایک حقیقت تو یہ واضح ہو تی کہ نفاق کی بہاری کا سب سے زیادہ مؤثر علاج التدكى داه بين انفاق ہے۔ يربياري اصلا مجنت دنيا سے بيدا ہوتی ہے بوان تمام رذائل كے پيدا انفاق ہدنے کا سبب ہے جن کے جمد عے کا نام نفاق ہے۔ الفاق سے اس بیاری کی جو کھی ہے اور حبب اس كى جر كمك جاتى بعد تواكي طرف رواكل مضمل مرجات بي دورى طرف مكادم وفغالل

بروان يوطعنا شروع كرديت بير

انفان كا اصلى

دومری معتقت یا واضح موتی کرجوارگ اللدكی دا و بین خرج كرتے ميں وه الله اور دسول يركوتي احا نائده افنان ك نبیں کرتے بکداصل اصان النداور رسول کا ہے کہ ان کے انفاق کوفیول فراتے ہیں۔ اس بیے کہ وللكوبولب اس سے جو تطہیر وترکیہ ماصل ہونا ہے اس کے متناج الندا وررسول نہیں ہی ملکدوہی لوگ ہی جن کو انغاق کی دعوست دی ماتی ہے۔

معانی یافتہ لیکوں

مَسِكَ عَلَيهِ عَدُي مِن عام وعا واستعفار كرسا تفرما وتن نماز جنازه بهي شا فل سعد منافقين كي كرمانة مزيد نما زِجنا زہ پڑھنے کی جوممانعت آئیت مدیس واروسے، ان معانی یا فنۃ لوگوں کے باب وہ ممانعت رعايت الخا دىگئى۔

تىلى ادرنىيە

كالله سينيع عليم من سلى هي ساور تبديمي واس كى وضاحت ايب سعزيا دومواقع مي

توبرا درانغات كاترخيب

كريه بدايت فرما في كنى تفي كرحب المفول في البين كنا بول كا اعترا من كرايا سے توان كرا بني تربيت بس از مرفو العالمو، ساتع مى جوميزان كى تربيت واصلاح مي سب سع زبا وه موثر بوسكتى عنى اس كى طرمت بھی رسنجائی فرا دی - اس آیت بیں نودان لوگوں کو توبراورا نفاق بیں مرگرم ہونے پرابھا راہے كرالتُداسِين بندوں كى توبرا وران كے معدقات تبول فرما ناسے، وہ براتوبر قبول كرنے والا اوروسس فران والاسع وترونداى رضااور قرب كے طالب برون الفيس جا سے كدوہ خداكى ليند كے ياكم زياده سے زباده كريں - اس سے يراشاره بھى نكانا ہے كە توبرا درا مىلاح كاكا م كوئى وقتى كام نېيى ہے

بكدابي معام ادرائتم ارمطلوب س مُ وَقَبِل أَعَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَسَلَكُوم يدان لوكول كوتنبيه سعك مرونداس وتست تميمنا في آنده کے لیے در دی گئی ہے دیکین اس معافی پرمطمئن زہو بلیطن بلکداکیندہ اینے عمل سے ٹابٹ کروکہ تم سیتے ول سے ندال طرف رجوع ہوئے ہو۔ ایندا ورسول اور اہل ایمان سب تمارے رویہ برزگاہ رکھیں گے۔ د سَنُودُونَ إِلَى عَالِمِهِ الْعَبْيِبِ وَالشُّهَادَةِ ، أكرتم رسول اورمونين سعاني كوثى موكت جيها ركف بي كامياب بعى موسكت ويا در كھوكدا كي دن تھيں سارے غائب وحاض كے علم د كھنے والے خدا كے سامنے بے داع اتنی بھی حا منر ہونا ہے، وہ تعاداسا راکیا جھا تھا رے آگے رکھ دے گا۔ ر کھنے والے وَأَخْرُونَ مُوْجُونَ لِأَمْرِاللَّهِ إِمَّا يُعَرِّنَ بُهُووَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُومُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ (١٠١) لبعن وگوں المعجاد كصعنى كس معلسط كومؤخرا ورملتوى كرنے كے ہيں۔ يرعتاب بعض لوگوں نے اگرچ اپنے گناہ کا نہایت سچائی سے اعترات کرلیا تھالیکن ان کواس وقت معانی نبيل ملى بلكدان كمعلط كانبصله آينده براشها ركها كيا يه الكياسية ١١٨ بي ان كاسواله آيا بعص سے معلوم ہوتا ہدے کہ یہ تین آومی تقے ۔ روایات بیں ان کے نام کعب بن مالک، ہلال بن امیدا ودم ارو ك ديع مُركد بوعد مرب والرج يحضوات نفاق بي متم بني عظم بلكم اسلام كريد قربانيا ل بيش كرنے والے وگوں ميں سے تھے، يحيلے غزمات ميں بھي شركي رہ چكے تھے، نيكن تبرك كے موقع پران سے کمزوری صاور ہوگئی اور بعض خاص وجوہ کی بنا پر ، جن کی طرف ہم اشادہ کریں گے، دومروں ثدتبقاب كے مقابل ميں ان پرزيا دو سخت گرفت ہوئی . فراياكہ ان كامعاطر خدا كے فيصلة بك ملتزى كيا جا تاہيئ erse الله تعالى ما بسكاتوان كومزا دمي كار ما بسكاتوان كى توبه قبول فرائد كا، الله عليم ومكيم بعدان ك عتاب بقدر

باب ين اس كے علم و مكرت كا جو تقاضا برگا دواس كے مطابق فيصله نافذ فرائے گا۔ يهاں برسوال بيدا ہوما سے كران لوگوں پرجب كربھا ہران كا ماضى بے داغ بھى تفا، اس قدر تدرعتاب كيول بؤاء بمار برزوكي اس كى كئى وجبين بوسكتى بي-

اعتماد

احاس

6

اكي وجريه وسي مع ككسى يرعماب اس نسبت سعيمة للبيع بس نسبت سع اس يراعما داور اس سے حن طن ہوتا ہے۔ دومروں نے اگر غلطی کی توان کی کمزددایوں کی بناپران سے بعید نہیں تھی لیکن ان لوگوں نے جونلطی کی اس سے اپنے پھیلے بلے داغ ربیکا رڈ کو بھی انھوں نے داغدار کیا اور مینیم کے اس اعتما دا ورحن لمن كولهي شيس بينجائي جو سرمومن كاسب مستعمتي مرمايه سع.

د دمری دجه پرسکتی ہے کہ ان لوگوں نے خالبًا اس اعتما دکی بنایر جوا تفیں اپنی مسالِق خدما ست پررہا ہوگا ا ابنی اس غلطی کا اس شدّت کے ساتھ احماس بھی نہیں کیاجس شدّت کے ساتھ الحبیں اس کا احساس کرنا ٹھا چنانچ آگے والی آیت میں اس کی طرمت اٹنارہ ہے۔ اپنی کسی غلطی پراحساس ندامت کی کی نوب کی اصل دوح کے منافی ہے اس وج سے حکت تربیت مقتقنی ہوئی کدان کی توب کی فبرلیت لتنے رصة تک ملتوی رہے حب تک ان کے اندروہ ہے قراری اور دل کی وہ ختگی وشکستگی زپیدا ہو مائے جو توب کی قبولیت کے لیے الٹدکی بارگا ہیں سفادشی نبتی ہے۔

تمیسی وجریر مستی ہے کواس مرحلی ، جدیا کہ ہم بیجے اِنتا دہ کا آئے ہیں ، منا فقان ذوبندیت پرا توی فرب نافتانہ کے خلاف میں اور کا کی سائٹ ہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برا نیز وہ اس کی جہتے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برا نافی نے برا میں کہ کا فقات کے خلاف میں اور کی حس اتنی بدار ہر جائے کہ وہ اس کی جہتے ہے کہ کو بھی اپنے اندرگوا را کرنے بر راضی نہ ہوں ۔ اس مقصد کے لیے الیے لوگوں پر گرفت مرب سے زیادہ ، آؤی خرب مرثر ہوسکتی تھی جو اپنی اس غلطی سے پہلے معافتہ ہو کے بار واقع کو گوں میں شما دہم تے رہے ہوں ۔ اس واقعہ فرز ہوسکتی تھی ہو اپنی اس غلطی سے پہلے معافتہ ہو کہ جب اس نے مرکو کا کہ دین میں اصل معیاد مطلوب کیا ہے جو رسد ، اور دور سے مانوں نے بھی اس حقیقت کو اچی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ دین میں اصل معیاد مطلوب کیا ہے جس کی کمیو ٹی پر کیسے جانے کے لیے ہم ملمان کو تیار رہنا جا ہیں ہے۔

" وَالْكِنْ يَنَ ا تَنْخُذُكُ وَا مَسْجِدٌ ا ضِحَادًا وَكُفُوا وَتُفُونِيَّا الْمُوْمِنِينَ وَالْمُصَادُ الِّعَنُ حَادَبَ الله قدَسُولُهُ مِنْ قَبُلُ ﴿ وَلَيَحُلِفُنَ إِنَّ اَرَدُنَا إِلَّا الْحَسُنَى لَهُ وَاللهُ كَيْتُهُ لَدُا نَهُ لاَتَفَتُمْ فِيْهِ اَبَدَا ﴿ لَسَبِحِبُ السِّصَ عَلَى النَّفْتُولَى مِنْ اَوْلِ يَوْمِ اَحَقَّ اَنَ نَفَوْمَ فِيهِ فِي مِنْ اَوْلِ يَوْمِ اَحَقَّ اَنَ نَفَوْمَ فِيهِ فِي مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

اس نام نما دسجد کی تعمیر جن اغراض فاسدو کے بیے ہوئی تھی فران نے ان سے پر دو اکھا یا ہے۔ مجدِمار اس کی بہی غرض یہ بتائی ہے کہ نی ضرار کے بیے بنائی گئی ہے۔ یعنی اسلام اور سلما نوں کو نعقب ان کی تعمیر کے پہنچانے کے بلے۔ مسجد ، اقامیت نمازا ورا قامیت دین کا مرکز ہوتی ہے۔ لیکن یہ وام بجرگ مبحداس بے مقامیقالہ ہ

بجیایا گیا تفاکرمل ن اس می مینسین اور میران کے اندر آست آست نفاق کا زمرا اوا جائے۔ وومامقصداس کا کفرتنا باہے۔ بعنی جو کفران کے اندر رمیا بسا ہوا تھا اس کی برورش اوراس کی تا نیدونقویت کے لیے ایک پرورش گاہ بنائی گئی متی مسجدایان کی تربیت گاہ ہوتی ہے تکین یہ نام نهاد

مىجداس كے بالكل برعكس كفرى خدمت كے ليے تعير كى كئى۔

تىيىرامتعىداس كأتَغِرْنَيْنًا جُنِنَ ٱلْتُرْمِنِيْنَ تِنا يا سِے لينى نيراس غرض سے بنا فَى كُنى كەمىلمانوں كے بنراز سے کوراگندہ کیا جائے۔اسلام برمسجد ہی ہے جوسل اوں کو ایک سلک بیں پروتی اوران کی اجتماعی زندگي مين ومدنت و تاليف پيداكرنى سب ران منافقين نے يہ جا باكد اكيد مسجد بناكر يہيم معما أول كواس ك طرف کھینے ہیں اور پھرا بنی وسوسہ اندازیوں سے ان کو ملت سے کا طف دیں۔

چوت مقصداس كا إدْمَامَالِكَ عَادَبَ اللهُ وَرَسُولَهُ مِنْ فَدْلُ تَا ياليا سعدين يران لوكون كميليداكب كمين كاه كاكام دسے جوالندا ورسول سے برسر بيكار رہ حكے ہيں - ان منا فقين كے تعلق به بات پیچے واضح موع کی ہے کران کی تمام ہدردیاں اسلام سے برمرمیکا رطا قتوں کے ساتھ تھیں رہ وات دن ابنی کی کا میابی کے متنی اور سلی نوں کے اندرا بنی کے الیجنٹ کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ اس مصعين اكرا عنوں نے يبومياكم مسجد كے نام سے إبنا ايك الحوالي بناليس ناكدان كي معا ندان سركرميوں پرېرده مجى پارسے اوراس پردسے يں ووسلانوں كے مين متعربي اسلام كے دشمنوں كے ليے ايك

كمين كاه بعي فرائم كردين-

و كَلْيَحْلِفَنَّ إِنَّ الْدُنَّا الْكَالْمُ الْمُعْلَى مَا وَاللَّهُ لَيْنَ الْمُلْكِلِمَا فَكُولَ الْمُعْلَى تعمير سے متعاصد تو وہ بیش نظریں جو مذکور مہوئے تھیں یہ منا نفتین تھے ہی کھا کھا کے اطمینان ولانے ككوشش كريك كريكام الفول نعطف اسلام اورسلانول كى ببيود بيش نظر كمعكركيا سع كرعباوت کے لیے ایکے سیدکا اضافہ ہوجائے، النّہ کے ذکرا وراس کی بندگی کا ایک گھرتعمیر ہوجائے، جوسمان انتھی راتوں یا سردی ا وربارش میں ، مسجد قباکی دوری کے سبب سے ، جماعت کی عاصری سے محروم رہ جاتے ہیں ا تواب جاعت سع محروم ندريس وفرما ياكه رقيمين كعاكها كم تمحين لقين ولائين محد مكن الشريحي فسم كمعاّله كريدنا فق بالكل جود في يم دور ك مقام من يدواضح كريك بي كروً الله كيشه ك كالفاظ قسم مع منهم یں آتے ہی۔

اس آیت سے تعلق ایک شبہ بھی ہے کہ اس میں خرند کورنہیں ہے۔ مفسری نے عام طور پر اولی او کی ہے کہ اور چن منافقین کا ذکر موا ہے انعیں منافقین کے زمرے میں یہ لوگ بھی بی جنھوں نے مسجد ضرار بنائى ليكن اس بات سے مرف سروف عطف كى توجيہ سا شفة نى جے خركامشاراس سے على بنيں ہونا۔ ميرك زديك يهان جرمخدوف سيد عربي زبان مين لعض اوقات شدت غضب كعمواقع مين جرمخدوت

تيرني قييس

مذف جرك ايك شال التوبة ٩

ہوماتی ہے گو یا متعلم کی شدت بہجنو دخیر کی قائم مقام بن جاتی ہے۔ اس کی نہایت عدد ثالبانشا اللہ آخرى گردپكى سوراندى كى تغييرس آئيس گى-

'كَا نَفْتُهُ فِيهِ اَبِدًا ... الآية منافقين في نِقِنه كم الرف كو كم اكرايا لكن اس كامياني كا ىنافتىن كەمارش الخصاراس الرريتفاكه اس كے افتتاح كے ليے وہ نبى صلى الله عليه وسلم كولانے بيں كامياب بوجاتے ليكن أس كوشش مي مبياكهم اوپراشاره كرچك بي، ده كامياب نه رسك - پيلے توصفور في إن كى يات الله كا بعد ہیں سفر تبوک کے دوران ہی ہیں بہ تبیں اتریں جن سے ان کی سازش بے نقاب ہوگئی اور اس کو اس نام نہاؤسجدیں نماز تو در کنار کھڑے ہونے سے بھی سے روک دیا گیا ۔ اگرمی شدت ہجے کا رخ حضور کی

طرف نبيس ملكه بالواسط منافقين كى طرف سے۔ ای کے نمازیوں

'كَسُنِعِكُ أُسِّسُ عُلَى النَّعُوى صمراد، قرينه وليل سع، مسجد فبالبع ماس لي كمسجد ضراراسى كے توڑ بربنائى كئى تفى - منافقين في تواس كا توڑ كرنا چا يا كين الله تعالى نے اس كى اس تعربيف سے اس کواوراس کے نمازلوں کوزندہ جا وید نبادیا ۔ فرما یا کہ وہ مسجد جس کی بنیا دروزا ول سے تقوی پرر کمی گئی ہے تمحاد سے قیام کا اصلی بق داروہ ہے۔ زکہ وہ جس کی بنیا دعنرار کفر تفراق مست اورسازش پر رکھی گئی ہے۔ ساتھیں اس کے نمازیوں کی تعربیت فرمائی کہ وہ ظاہروباطن کی پاکیزگی کوعزیز رکھتے ہیں اور التراليسے ہی پاکیزو اوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس میں مسجد قبا کے نمازیوں کی تعربیت کے ساتھ مسجد ضارکے منسدین برتعريض بحبى مبصكهان كاخلا مروباطن دونول كنداسه اورجب التندكے نزد مك و مبغوض بي نوتمارا ان سے اوران کی اس نام نہا دَمجدسے کیا تعلق ۔

يهانُ أَحَتُّ كَالفظ بعصص مع كمان رّجيج وتغفيل ك طوف با تابيديكن كلام عرب ا ورقرأن من البيي مثالين موجود بي جن سے معلوم بو ماسے كُوا فَعَلُ عِن مِرْتبنسبت اور تقابل سے مجرد بوريمي

استعمال ہوتا ہے کسی موزوں مقام پرہم اس کی مثالیں بیش کریں گے۔

اس آیب سے بیتھیقت بھی واضح ہوگئی کرمسجد کی بنیا و دراصل زین برنہیں بلکہ با نبول کے داول برقائم برقى سے اگرانوں كے اور الله تعدى موا در وہ اس تقوى برمسجدى بنيا دركھيں تب زره مسجد ؟ الرولول مي مشرونسا د بهو تووه مسيدنهي بكه بت فا من سع جواينے با نيول اور سجار اول سميت ، جيساك آگ كى آيت سے داضح بوگا ، ايك دن جہتم ميں ماگرے كا م

أَفْتُ ٱسْكُسْ بَنْيَا لِنَهُ عَلَىٰ تَفْتُولَىٰ مِنَ اللهِ وَرِضُوانٍ خَبِرًا مُرْمَّنَ ٱسْكَسَ بْنِيا نَهُ عَلَى شَفَاجُونٍ كَايِرْفَا نَهَا رَبِهِ فِي مَادِ جَهَا ثَمَا وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقُومُ الطَّلِيدِينَ (١٠٠١)

المنف كسى جيرك كارس إوراس كى دهاركو كمت بي-

مجون مديون ، تالول اور وا ديول مين دمكيما موكا كربيض ا وفات يا في كا زوركسي كنا رس كے نيج

مسجذنباادر

أنعنك كا

مخفول تتعال

ميدكى نبياد تقویٰ بر

437

أنتفا كامغي رور جون کا

سع ملی بها مے جاتا ہے، اور چھیجے کی طرح صرف کنا رہ لتکا رہ جاتا ہے۔ اس طرح کی کھوکھلی اور بے نبات. گرکوع بی میں بُوٹ کہتے ہیں۔

مُعَادُ فَادَ ، يَهُوُدُ ، هُوُدًا 'سے ہے ؛ هَاُدانِسُناءَ كے معنی عمادت بھیٹ كر اُئل برتفوط ہے ممال ، فاعل ُ هَادُ بَنِي آ نَاہِ ہے اور قلب ہوكر هَادٍ بِهِي آ نَاہِ ہے جِس طرح شابِلك السّسلاح اور شاكى المسلاح من برس ب

دونون 7 تاہیے۔

ینمنٹیل بیان ہوئی ہے ان ہوگوں کی جوابنے عمل کی بنیا د تعنوی اور رمنائے الہٰی کے بجائے کسی غرض ہاکتہ برر کھتے ہیں۔ فرایا کہ ان کی شال الیسی ہے کہ ایک شخص اپنی عمارت ایک کھوکھیں ،گرتی ہوئی گگر پر بنائے جر بالاخر نزم ناسیہ اس کے بمیت جہنم ہیں جاگرے۔ شبات و فرار اور انروی نوزو فلاح صرف اسی عمل کے حقد ہیں ہے جوالٹ دکی جن عمل کہ خشنودی کے لیے المنڈ کے احکام کے مطابق کیا جائے۔

تشیل کودنله کیکه بودی انگائی انگلیک برایت برای نایت و مقصودی برایت کے معنی بی ہے لین اپنی اپنی اپنی مجاند اپنی منافری برای کے دوالوں کوالٹ تعالی بام اووفائز المرام نہیں کرے گا۔ یہ نام اوجی رہی گے۔

ُهِيت ؟ لَا يَزَالُ بُنُيَا نَهُمُ الَّذِي بَنُوا دِيبَةً فِي قُلُوبِهِمُ الِّذَ آنُ لَقَطَّعَ صَّلُوبِهُمُ وَاللَّهُ منوم عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلِيمٌ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلِيمٌ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلِيمٌ وَاللَّهُ ا

بین یہ نام شاد مجر بناکران منافقین نے اپنے اندر نفاق کی جڑاتی منظم کردی ہے کہ اب یہ ان کے دلول کے مساتھ ہے۔ ان کا نفاق اس طرح ایک ایک رگ میں جڑ جھا چکا ہے کہ اب اس کواکھا ڈنا دلول کے مساتھ ہی پاش باش ہوئے بغیر کمن نہیں یوس طرح ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں یہ واغ تواب کیڑے کے ساتھ ہی مالاددگ جائے گا ، اسی طرح اِلّا اُک تَعَظَّمَ مَدُ کُونِہُ کُونُ تعلیق با فحال کا ایک نوب صورت پیرا یہ بیان ہے۔ اس کے مساتھ ہی معلوم ہوا کہ علی علی کے اثرات و تنا ہج میں بڑا فرق ہو باہد یوں تو نفاق کا ہم علی ایسے اندر ذہر بیلے اثرات کے میں بڑا فرق ہو باہد یوں تو نفاق کا ہم علی ایسے اندر ذہر بیلے اثرات سے جان چھڑانے کے کہ کا کوئی امکان ہی باتی نہیں دہتا ہے ہیں واری و ساری ہوجا کہ ہے۔ کا کوئی امکان ہی باتی نہیں دہتا ہے ہیں جاری و ساری ہوجا کہ ہے۔

إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ المُوكِمِنِينَ ٱلْفُهُ هُوُ وَالْمُوكُمِنِينَ اللهُ مُوكِمُ اللهُ مَا لَكُهُ مَا لَكُهُ مَا لَكُهُ مَا لَكُهُ مَا لَكُوكُ وَلَهُ مَا لِكُلُوكُ وَلَا لَهُ مُلِكُ لَا لَهُ مُلِكُوكًا لَكُوكُ وَلَا لَعُهُ مِنَاللّٰهِ وَلَا لَعُمُ اللّٰهِ مَا لَكُوكُ وَلَا لَعُهُ مِنَاللّٰهِ مَا لَكُوكُ وَلَا لَعُمْ اللّٰهِ مَا لَكُوكُ وَلَا لَعُمْ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ اللّٰلِلللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِلللّٰ الللّٰل

بن کہ ہت ۔ اب یرحقیقت واضح کی جارہی ہے اس مبیت کی جونبی کے ہاتھ پر کی جاتی ہے اورجس میں ہر سلمان پر بہت ۔ اس حقیقت کے اظہار سے بہاں مغصود پر بہت کے اللہ اللہ کی افرار کرکے شامل ہوتا ہے۔ اس حقیقت کے اظہار سے بہاں مغصود متنیت سے اس بیت کے تقضیات کو مرصلمان کے سامنے رکھ وینا ہے آکہ ہٹنے ص اس کی دوشنی میں خود فیصلہ کرسکے کہ اس عہد کے تقاضے کیا ہیں اور کون سارویہ اس کے منافی ہے جونفاق اور کفریں واخل ہے۔ اس عہد کے تقاضے کیا ہیں اور کون سارویہ اس کے منافی ہے جونفاق اور کفریں واخل ہے۔

فیقابتگؤٹ فی سِیکل الله فیقت گؤٹ کوئٹ کوئٹ ۔ یعنی اس معاہرہ سیع ونترا کے بعد کوئی داست باز بان درالا اسلام میں میں اس معام ہوتا ہے ونترا کے بعد کوئی داست باز بان درالے میں مال اور جان دول درالے میں اور مرتے ہیں ۔ اگر ارتے ہیں تو نمازی اور مجاہد کا درجہ حال جاد کرتے ہیں اور مرتے ہیں اور مرتے ہیں تو خان ی اور مرتے ہیں تو شہید کا مقام کہتے ہیں۔

زباذك

وخرجنت

2008

ر و المراب المر

\* سن اسے امراثیل، فداوندہا دا اکیلا فعا دندہے۔ تواپنے سادے دل اوراپنے سادے جی ا وراپنے ساک زورسے خلادنداپنے فعداکو دوست دکھہ \* استشتا ۲: ۲ - ۵

انجیل بی ہے ہ۔

" حب کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باب یا ال یا بچوں یا کھینٹوں کومیرے نام کی خاطر جھوڈ دیا ہے اس کوسوگنا ہے گا اور بہیشہ کی زندگی کا حارث ہوگا۔" متی ۱۹: ۲۹

انجیدوں میں جنت کی تعییر بالعم م آسمانی با دشاہت سے کی گئی ہے۔ تورات میں میہود نے حوص دنیا کے سبب سے تم اخروی العامات کو دنیوی العامات سے بدل لیا ہے تاہم انبیاء کی تعلیمات میں بکترت ابدی زندگی کے ابدی العامات کا ذکر موجود سبعے۔

وَمَنْ اَدُفَى بِعَهُ بِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَنْبِ شُرُوا بِبَنِيكُمُ اللّهِ فَى اللّهِ فَاسْتَنْبِ مُوا بِبَنِيكُمُ اللّهِ فَى اللّهِ فَاسْتَنْبِ مُوا بِبَنِيكُمُ اللّهِ فَى اللّهِ فَاسْتَنْبِ مُوا بِبَنِيكُمُ اللّهِ فَاسْتَنْبُ مُوا بَالْ فَي قرانيال بِيشَ كُرنَ بِرِمطلب يه مِن كُما اللّهُ مِن اللّهِ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّ

لمناب اس کے لیے تیار رہو۔ اللہ اپنا وعدہ ضرور الاکرے گا۔ خداک عنت بڑی چرزہے۔ یہ کوئی خارے کا سودا نہیں ہے۔ سے ملکہ چندر ذرہ حبات کے بدلے ابری زندگی کی بادنتا ہی ہے۔

اَلْتَابِّبُونَ الْعَبِيدُ وَنَ الْعَبِيدُ وَنَ السَّمَا يِحُونَ السَّكِيمُونَ السَّبِحِدُ وَنَ الْلَامِرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمَثْنَكِرَ وَالْخِفْظُونَ لِعُدُّهُ وَجِاللَّهِ وَكَبَيْتِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ دِاللهِ

ادپراتیت ، امین حس طرح نجر محد دخت ہے اسی طرح اس آیت میں بھی مخدوف ہے۔ زجاج کالئے یہی ہے اور بیرائے مجھے نوی معلوم ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ زور کلام خبرکو نود ظا ہرکرد تیا ہے اگرم وہ نفظوں میں ظا ہر نہیں ہوتی ۔ یہاں موقع کلام بینظا ہرکر تا ہے کہ جن کی صفات بیر ہمیں وہی لوگ سیھے مومن ہیں ، ان مومنین کو خوش خبری مہنجا دو۔

اس بیا حت کا جتنا حقد رمبانیت کے عکم میں داخل ہے وہ تواسلام میں منورع ہے اس لیے کواسلام وین فطرت ہے اور دمبانی نیت نظرت کے عکم میں داخل ہوصد زہدد توکل، دکر دفکر، نماوت و تبتل میں دین فطرت ہے اور دمبا نیت نظرت کے خلاف ہے لکین اس کا ہوصد زہدد توکل، دکر دفکر، نماوت و تبتل میں ومجاہدہ، جبتر کے حقیقت ، طلب علم اور دیورت الی اللہ وجہا دنی سبیل اللہ سے تبقی رکھتا ہے وہ اسلام میں بھی مطلوب ومطبوع ہے اور اس کواسلام نے دورہ ، اعتکا ف، عمرہ ، جج اور جہا دیں مود یا ہے۔ اسی وجہ سے ہمادے ہاں بیا حیث ارتباد مذاب ہمادے ہاں بیا حدث یہ اور تا در بیا دیا ہے۔ اور تا در بیا در بیا در تو اور بیا در بی

پيچابل ايانک

منعات کا خو

> نیاحت<sup>ہ</sup>کا منبوم

احلامهي

مياحث

300

کہ لاسیا عَدَّ فِی الْاسْکُرْمُ واسلام بین سیاحت نہیں ہے) دومری طرف برجیز بھی ملتی سیے کر نسیاحۃ ھٰداہ الا متدافعیام ولا وم المساجد اس امت کے لیے سیاحت روزے اور سجدوں کے ساتھ وابستگی ہے۔ الوداؤد بین روا ہیں۔ ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیاحت اختیار کرنے کی اجازت ما گی ۔ آپ نے فرما یا سیاحت اللہ کی دا میں جہا دیے لیے لکا ناہنے اس سے علوم سیاحت اللہ کی دا میں جہا دیے لیے لکا ناہنے اس سے علوم ہواک سیاحت کا جو حصد رسبا نیت کی تعریب میں آ اہمے و دا تو اسلام نے اپنے نصاب سے خارج کر دیا ہے ہواکہ سیاحت کا جو حصد رسبا نیت کی تعریب میں آ اہمے و دا تو اسلام نے اپنے نصاب سے خارج کر دیا ہے وصول تربیت کے لیے سفر بیری اس کے مفہ میں داخل ہیں۔ یربیاحت جی طرح مردوں کے لیے وصول تربیت کے لیے سفر بیری اس کے مفہ میں داخل ہیں۔ یربیاحت جی طرح مردوں کے لیے اس حراح ، جی المیت و نوخ ہے ، عورتوں کے لیے بھی المیت و نوخ ہے۔ المیت و نوخ ہے ، عورتوں کے لیے بھی المیت و نی جن سے نالعیت نے ان کومنت نی رکھا ہے مثلاً قبال وغیرہ ر

على طور برہار سے مترجموں نے اس کا ترجمہ کروزہ رکھنے والے یا واہ فدا میں پھرنے والے ، یا اسے میں طور برہار سے میاست کا صرف ایک ایک بہوسا منے آتا ہے۔ استحالیک ایک بہوسا منے آتا ہے۔ دراستحالیک ایک بہوسا منے آتا ہے۔ دراستحالیک اس کے متعدد میں ہیں نے کریاض کرنے والے اترجمہ کباہے ۔ اگر جبیں اس برلوری طرح طمثن تونہیں ہوں لیکن میرسے نزدیک یہ ترجمہ نسبتہ لفظ کی روح سے فریب تراوراس کے کل نہیں نواکٹر اطراف کا جامع ہے۔ دائع کھ عندا دلائد۔

ادپردالی آیت بین بین ایمان داسلام کی خیفت داخی خمائی تقی اس آیت بین ایل ایمان کا نا اصلی کردار بیش کیاجار با ہے ادر تفعیوداس سے منافقین کے سامنے ایک آئینندر کھ ویٹا ہے تاکہ مدہ جاہیں نا تواس آئینیکو سامنے رکھ کراینے کوسنوار سکیں ۔

یاں اہل ایان کے کردار کے جواجزا بیان ہوئے ہیں ان ہی سب سے پہلے توبرکا دکرہے۔ توبہ کے معنی رجوع الی الند کے ہیں۔ خداکی بندگی اورا طاعت کی راہ میں بندھ کا پہلا قدم ہی ہے کوہ شیطانی دا ہوں ہیں ہزرہ گردی چھوڑ کر اپنے رب کی طرف اور تناہے اوراس کی صراط متقیم پر جلینے کا عزم کر اہتے ہے ہورہی توبہ ہے جو ہرگام براس کو سنبھالتی ہے جب بھی اس کا کوئی قدم داہ سے بے راہ ہوجاتا ہے یہ توبہ اس کی دست گیری کرتی اوراس کو راہ پرلگاتی ہے۔

نوب کے بعد عبادت کا ذکر ہے۔ بہ فدا کے سب سے بڑے تی کا حوالہ ہے۔ ہو بندہ فعدا کی طرف رجوع کے اور ہے۔ ہو بندہ فعدا کی طرف رجوع کے نامہ ہوتا ہے۔ اور بی کا موالہ کی اور اس بی عبادت کا عائد ہوتا ہے۔ اور بی کہ فعدا کے سوا کو فی اور اس بی بی سے سے اس کا بلائٹر کرت غیر ہے ہوتا اس کی صفعت لاز می ہے۔ اور ساتھ ہی اطاعت کے سے دہ ہی اس کا بوزو لانیف ہے۔ ہی بی بی کہ نما ذا ورز کا و وغیرہ ، جبیا کہ عبادت کے ساتھ حمد کا ذکر ہے جو تمام عبادات کی روح ہے۔ اس لیے کہ نما ذا ورز کا و وغیرہ ، جبیا کہ

مانتین کے نامضا کی

آئينه تمدي

ا پنے مقام مرد اضح مرد کیا ہے، سب فداکی شکر گزاری اوراس کی نعمتوں کے عراف کے مظام برہی - اگر بندم كاندر فنكركزارى اوراعتراب نعمت كاجذبه بطوراك منفت كراسنح نهو توزنوه عبادت کا عنی اواکرنے یوآ ما دہ ہی ہوتا ہے اور نراس کی عبادت کے مذرکوئی روح ہی ہوتی ہے۔

اس كے بعدميا حت كا ذكر ہے۔ اس كى د ضاحت ہم اوبر كر يكے ہي ريدان نمام مركز ميون يمتقتوں

ا در دیا ضنوں کی ایک جامع تبیر ہے جوآ دمی اسیف ظاہر و بالحن کی ترمُبیت واصلاح ، دین کوشحصنے اور مجھائے ، اس كويجيلاني اوربرها في ك يا والباندا ورسرفرونا نداختيا دكرتا سهدا ورجن كى راه بين ابنى زندگى

کی لذتیں، داختیں، امنگیں اور خوشیاں بے ددینے قربان کرتا ہے۔

میرنا زکا ذکر سے جس کے لیئے اُڈاکھٹن اسکا چنٹ کی تعبیرا متیار کی گئی ہے۔ نماز کا ذکر قرآن میں جهال جهال اس اسلوب سعے ہوا ہے۔ وہاں صرف فرض نمازیں مرا دہنیں ہیں ملکہ خلوت کی نمازیں مراد ہیں۔ بی نمازیں ان تمام جیزوں کی محافظ بھی ہیں جن کا ذکراد پر ہواہے اور یہی اس رہا ضت کو بھی زندگی اورنشو ونما بخشی ہیں جو سیاحت کے لفظ سے تبییر کی گئی۔

اس كمے بعدا مربالمعروف اورنہی عن المنكر كا ذكر ہے۔ اوپر ہوباتیں بیان ہوئی ہیں ان كا بیشتر تعلق فردى ابنى اصلاح وتزبب سيس ساراب يدان كاتعلق قوم اورجاعت كےسائد واضح كياجاريا ہے کہ وہ نیکی کا عکم دینے والے اوربرائی سے روکنے والے ہیں۔ وہ دومروں کے خروشرسے بالعاق ره کرزندگی نہیں گزار تے بلکددوسروں کی اصلاح وتربیت کے لیے بھی اپنے اندر تراب رکھتے ہی اور

انبى طاقت وملاحيت كم مطابق اصلاح منكركا فرض النجام ديت بي-

آخرس خفظ عدود الندكا ذكرب ريضيقت نقولى كى نعير بهاورماتم برابك اليى مفت كا واله وسد دياكيا بع جرسب سع زياده جامع مع يعنى وه زندگى كے تمام مراحل مي برابرجك رہت بي كه خدا في جوعدود فائم فرما تعيمي ان بي سعكونى عد لوشف نا باعد منه وه خودكسى عدكو ورف كى جارت كرنے بن اور نداينے ا مكان كى مدتك كى دوسرے كواس كے تور نے كى ا جازت ديتے بن -ائل ایمان کے کرداد کے بربیلو، جیساکہ ہم نے اورا شارہ کیا، بہاں اس بیے بیان ہوئے ہیں کہ منافقین کے سامنے سے اہل ایمان کی تصویر ا جائے کرمومن ان صفات کے عامل ہوتے ہیں نہ کہ ہرمدعی ایان جوکردار واعمال میں تواس کے بالکل رعکس ہے لیکن ابنا نام اہل ایمان کے درمبطر میں مکھوا نا جا ہتا ہے۔

### ۲۰ -آگے کامضمون \_\_\_ آیات ۱۱۹-۱۲۹

فاترسوه سر کے خاتمہ سورہ کی آبات ہیں بنطاب براہ داست مسلمانوں سے ہے۔ تمام عنا صرفا سدہ سے ان کو پاک کردینے کے بعد آخر میں پر بعض ہدایات اور بشارتیں دی جا رہی ہیں۔

فلوت کی نمازيں

امريالمعروف

ادرنوع المنكر

مدودالئي

پہلی یہ ہدائیت فرائی کربغیر یا اہل ایمان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے خداسے استعفاد کریں اگر جہ وہ قرابت دارہی کیوں زہوں۔ اسی سلسلہ میں حضرت ابراہیم نے اپنے ہا ہا کے لیے جواست ہوا سنعفاد کیا ، اس کامیح پہلوواضح فرا دیا تاکہ یہ واقع کسی کے لیے نعلط فہمی کا سبعب نسینے ۔ اس ہدا بہت مستحقصو و سلمانوں کو باطل کے ہرلوت اور سرشا ثبہ سے بالکل باک کرکے صرف تی کے لیے جینے اور مرفے کے نصب العین برقائم کرنا ہے ۔ اگری کے سواکسی اور جمیت کا کوئی اونی شائبہ بھی اوی کے اندر باتی رہے تو بہب کے نصب العین برقائم کونا ہے ۔ اگری کے سواکسی اور جمیت کا کوئی اونی شائبہ بھی اوی کے اندر باتی رہے تو بہب سے نفاق اور کفری دیا ہیں کھلتی ہی اس وجہ سے لوری شدیت کے ساتھ اس درواز سے کو بتدکر دیا گیا ہے ۔ سے نفاق اور کفری دیا ہیں کھلتی ہی اس وجہ سے لوری شدیت کے ساتھ اس درواز سے کو بتدکر دیا گیا ہے ۔ اس کے لبعد ان تعام ملمانوں کو تبولیت تو بری بشادت سے ساتھ اس درواز سے کے لبد ہواس سودہ

اس کے بعدان تمام مکالوں کرفبولیت تو بر کی بشادت سانی تئی ہے جوان بنیہات کے لبد بہواس سورہ یں داردہ بی داردہ بی یں دارد موئی ہیں ، اپنی کمز درلوں کی اصلاح کے لیے بے مہین و بسے فرار موگئے تھے اور لوب واستعفار ہیں اس

رگئے تھے۔

کھوالی مدیندا وراعراب کے نا بین کو پرنصیحت فرائی کدا بنے آب کو ہمیشہ داست بازوں اور مدافت شعاروں کے ساتھ والبتدر کھو تاکہ ان کی صعبت وعیت تماری کم زوریوں کی اصلاح کا ذرایع بنے ، نیزاس عظیم اجر کو یا در کھو جو الند نے ابنی داہ کی ہم جھوٹی بڑی نیکی کے عوض دینے کا وعدہ کرد کھا ہے ، علاوہ ازیں فاص طور پر اہل بادیہ کو یہ سیعت فرائی کہ ان کی جماعتیں برا برم کرنسے والبت رہی ناکہ صعبت نبری کی برکتوں سے دہ خود بھی متنید دیوسکیں اورا بنی قوم کو بھی متنید کو سکیں۔

النجام كى طرف اشاده فرايا .

أيات ١٢٩-١١٣

كَأْنَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا أَبِعُلُ إِذْ هَا كُهُ مُحَتِّي يُبَيِّنَ كَهُمُ مَا يُتَّقَّوُنَ إِنَّ اللَّهَ لِبُكِلِّ شَكْى وَعَلِيدُمُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ اللَّهُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ يَحُي وَيُهِينَتُ وَمَالَكُمُ مِنُ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلاَنْصِيرِ ﴿ لَقَ لُ تَّابَ اللهُ عَلَى النِّبِي وَالْمُهجِويِنَ وَالْكَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُولَا فَي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَيَزِيْجُ فَلُوْبُ فَرِيْقِ مِنْ لَهُ مُ أَكُونَ مِنْ لَهُ مُؤْمَّةً عَكِيُهِمْ إِنَّهُ بِهِمُ رَءُونَ تَرْحِيْحُ۞ تَوْعَلَى الْتُلْتَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَأَقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا يَجُبَتُ مَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱنْفُسُهُمُو وَظُنُّوا آنُ لَّا مَلْجَأْمِنَ اللَّهِ الْآلِلَيْةِ ثُمَّوْنَا بَ عَلَيْهِمُ ﴿ لِيَنُوبُوا رُانَّ اللَّهَ هُوَالنَّتَوَابُ الرَّحِينُهُ ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِيرَ، الْمَنُوااتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصِّرِ قِبْنَ ۞ مَا كَانَ لِكَفُلِ الْمَرِ يُنَاتِهِ وَمَنْ حُولَهُ مُقِنَ الْأَعْرَابِ أَنُ يَتَخَلَّفُوا عَنَ رَّسُولِ اللهِ وَ لَا يَدُعَبُوا أَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَٰرِكَ بِأَنَّهُ مُلِائِصِينُهُ مُظَمّاً وَكَانَصَبُ مَخْمَصَةً فِيُ سِبِيلِ اللهِ وَلَا يَطَوُّنَ مَوْطِئًا نَّغِيْظُ الْكُفُّ ادَ وَلاَيْنَالُونَ مِنْ عَدُ وِنَّيْلًا إِلَّاكُيِّتِ لَهُ مُرِيهِ عَمَلٌ صَالِحُ إِلَّ اللهُ لَا يُضِينُعُ آجُوالْمُحْسِنينَ ۞ وَلاَيْنُفِقُونَ نَفَقَةٌ صَغِيرَةٌ وُكَا كَيْبَرُكُّ وَلاَيْفَطُعُونَ وَلِدِيَّا إِلَّاكُمِّتِ كَهُ مُرلِيجُزِيِّهُ مُ اللَّهُ أَحْسَ مَا كَانُوْ اَيِعُمَلُوْنَ ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَأَنَّهُ ۖ فَلُولَانِفُمُ مِنْ كُلِّ ذِرُقَةٍ مِّنْهُمُ كَلَّ بِفَةً لِيَنَّفَقَهُ وَافِي الدِّينِ وَلِيُنُونُ وُاقَوْ كُمُهُ

اِذَارَجَعُوْرَاكِيهِهُ مِلَعَلَّهُمْ يَحْنَرُرُونَ ﴿ يَأْيُّهُا الَّذِينَ امْنُوا قَاتِلُوا عَيْمَ الَّذِيْنَ يَكُونَكُمُ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِلُ وَافِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا اتَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أَنُولَتُ سُورَتُهُ فِمنْهُ مُمِّنَ يَقُولُ أَيُّكُمُ الراج نَادَتُهُ هٰذِهِ إِيْمَانًا عَنَامًا الَّذِينَ امَنُوا خَزَادَتُهُ مُ إِيْمَانًا تَاهُمُ يَشْبَشِتُونَ ﴿ وَامَّا الَّذِينَ فِي قُلُو بِهِ مُوضَّى فَذَادَتُهُمُ رِجُدُ إلىٰ رِجْسِهِ مُ وَمَا نُوا وَهُ مُرَكِّفِمُ أُونَ ﴿ أَوَلَا بِرَوْنَ ٱنَّهُ مُ يُفْتَ فِيُ كُلِّ عَامِمَّتُوَةً اَوْمَرَّتَيُنِ ثُمَّ لَايَنُوْلُونَ وَلَاهُمُ يَنَّ كُوُونَ ۞ وَ إِذَا مَأَ أُتُؤِلَتُ سُورَةً نَظَرَبَعُضُهُ مَالَى بَعْضٍ هَلَ يَرِيكُومِ أَنْ الْجَرِي ثُكَّالْكُمُوفُوا صَحَيْنَ اللهُ قُلُونِهِ مُرِياً نَّهُ مُوَعِيمُ لِلَّا يَفْقَهُونَ اللهُ قُلُونَهُ لَقَلُ جَأْءَكُمُ رَسُولٌ مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْضُ عَلَيْكُمُ اللَّهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُ الْعَرْشِ الْعَطِيمِ فَ

بنی ا درومنین کے لیے روانہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے معفرت مانگیں اگرم وہ فرات دار ہی کیوں نہوں جب کہ ین ما ہر ہوجیکا کہ برجہنم میں جانے والے لوگ ہیں اور ابرائیم کا اپنے باب ترج كيد يع مغزت الكناصرف اس وعد م كيسبب سع تفاجواس نياس سع كرليا تفاجع جب اس برواضح مراكياكه وه التأركا وشمن بسے تواس نے اس سے اعلان برآت كرديا بيك ا براستي براي رقيق انفلب اوربرد بارتفاء الوالله كسى قوم كو، اس كوبدايت دين كے بعد گراه نهین کرتا جب یک وه وضاحت کےساتھان کووہ چیزیں تبانه دیےجن سےان کوبخیا ہے۔ بی جالاً اللہ بہر چنے کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جس کی آسانوں اور ذیبن بیادت اسے دور کا دوست ہے دیری جالاً اسے اور ما دہا ہے اور اللہ کے سوا مذہما راکوئی دوست ہے در مدوگا دوست ہے در مدوگا دوست ہے واللہ نہا ہے ہیں اللہ نہا ہیں وران مہاجرین وافعا رپر دھرت کی نظر کی جنموں نے بی کا ساتھ تگی کے قت میں دیا، بعداس کے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے ول کمی کی طوف ما تان ہو جبکے تھے بچراللہ نے ان پر دھرت کی نگاہ کی ۔ بے شک دوان پر نہایت مہر بان اور جیم ہے اور ان بینوں پر جبی روی کی کا معامل اٹھا رکھا گیا تھا۔ بہان کہ کرجب زمین اپنی وستنوں کے باوجو والی پر تنگ ہوگئی اور ان کی جن کا معامل اٹھا رکھا گیا تھا۔ بہان کہ کرجب زمین اپنی وستنوں کے باوجو والی پر منظم ہوگئی اور ان کی جا نہر فیل سے خوالی ہوگئی اور ان تھوں نے اندازہ کرلیا کہ خداسے خدا کے سوائیس مغربیں۔ بھراللہ نے ان پر بینا بیت کی نظر کی تاکہ وہ فر کریں۔ بے شک اللہ بی ہے جو تو بر خور فر مول

اسے ایمان والو، الندسے ڈرتے رہوا ورواست با زوں کی میست اختیار کرو۔ اہل مریزاور
اس کے گردو نواح کے اعراب کے لیے روا نہ تفاکہ وہ الندکے دسول کو جھیوٹر کرچھے بہتھ دہیں اور
مزید کر اپنی جان کواس کی جان سے عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے کرجوبیا س، لکان اور بھوک بھی خدا
کی راہ میں ان کولائق ہوتی ہے، اور جو قدم بھی وہ کفا لکو دینج بہنچا نے والا اٹھاتے ہیں اور جو جڑکا
کی راہ میں ان کولائق ہوتی ہے، اور جو قدم بھی وہ کفا لکو دینج بہنچا نے والا اٹھاتے ہیں اور جو جگا
کی داہ میں ان کولائق ہوتی ہے، ان سب کے بدلے میں ان کے لیے ایک نیکی کھی جاتی ہے۔
النّد خوب کا دوں کے اجرکو ضائح ہنیں کرے گا۔ اور جوکوئی جھوٹا یا بٹر انفاق وہ کرتے ہیں اور
جووادی بھی وہ قطع کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جا تا ہے تاکہ النّدان کے عمل کا اچھے سے
جووادی بھی وہ قطع کرتے ہیں، سب ہی سلمان الحظمۃ توالیا کیوں نہ ہواکہ ان کے ہم گروہ میں سے
اچھا بولہ دے۔ یہ توزنہ تفاکہ سب ہی سلمان الحظمۃ توالیا کیوں نہ ہواکہ ان کے ہم گروہ میں سے
کھی چھوٹی نگلتے تاکہ دین میں بھیرت عاصل کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی آگاہ کو کرتے جب کہ

ده ان کی طرف لوشتے کہ وہ بھی احتیاط کرنے والے بنتے - 119 - 178

ا سے ایمان والو، تمھارے گردومیش جو کفار ہیں ان سے لط وا ورمایے کہ وہ تھارے روہ بم بختی محدوں کرس اور جان رکھ و کہ اللہ متنقبوں کے ساتھ سے ۔ اور یب کوئی سورہ اتر تی سے نوال میں سے تعف وه بھی ہیںجولو چینے ہیں کواس نے تم میں سےس کے ایمان بی اضافہ کیا بموج سے مج ایمان لائے ہی وہ ان کے لیے بیان بی اضافہ کرتی سے وروہ اس سے بتارت ماصل کرتے ہیں۔ رہے وہ جن کے دلوں یں روگ ہے تووہ ان کی نجاست پرایک اور نجاست کا اضافہ کردیتی ہے اور وہ کفرہی کی حا میں مرتے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھنے کہ وہ سرسال ایک باریا دوبار آزمانش میں ڈوائے جاتے ہیں، پیر می نه توتوبه کرتے مذیا دد بانی می ماصل کرتے اورجب کوئی سورہ آنادی جاتی ہے توایک دوسے کود کیھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تونہیں رہا ہے پھر کھسک جاتے ہیں۔اللہ نے ان کے داول کو پھیردیا ہے بوجراس کے کہ سیمجھ سے کام لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ ١٢٣- ١٢٠ تمهار بياس تم بى مي سعدا كي رسول آجيكا بعص يرتمها الماكت بس بيرنا بهت ثا ہے، وہ تمارے ایمان کا حراص اور اہل ایمان کے لیے سرا یا شفقت ورجت ہے ہی اگروہ دوروانی كرتے ہي توان سے كدو وكرمبرے ليے الله كافي ہے ۔اس كے سوا اوركو في معبود نہيں ۔اس يہي نے بھروسد کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ ۱۲۹-۱۲۹

# ۲۱ -انفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

مَاكَانَ لِلنَّتِي وَالَّذِيْنَ أَمَنُواَانُ يَسُتَغُفِرُوالِلُشُهُوكِ مِنَ وَلَوَكَانُواَ أُحِلَى تُخْرِفِي مِنْ بَعُنِ مَاتَبَيْنَ لَهُدُانَّهُمُ اَصَّحٰبُ الْجَحِيْمَ هَوَمَا كَانَ اسْتِغْفَا ثُوابُواهِيْمَ لِأَبِيْهِ إِلَّاعَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَ هَا إِيَّا لَا مَ ضَلَتًا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَلَيَّ لِلْهِ تَبَعَا مِنْهُ حَانَ إِنْوَاهِيْمَ لَاقًا تُحَلِيمٌ وَالاَسَال) مثن کے بہر بہر کرنے کی ہوائی ہے۔ دہ یہ کہن توگوں برقی پوری طرح داضے کیا جا چکا ہے۔ اور جن سے اتمام جبت کے اللہ ایمان منفوت نے اللہ جوددوایو کے اللہ بہر کرنے کی ہوائیت ہے۔ دہ یہ کہن توگوں برقی پوری طرح داضے کیا جا چکا ہے اور جن سے اتمام جبت کہ مافعت کے بعدا علان برات ہم چکا ہے، پیر بھی وہ ایمان نولائے، ان کے لیے اہل ایمان منفوت نہ مانگیں اس لیے کہ اس قیم کے معاندین، خدا کے خفس کے مشتی ہیں۔ ان کے لیے دشتہ قرابت یا کسی اوروا بطا مجبت کی بنا پر دھت کی حدا کہ دور کے منی یہ ہیں کہ جیت تو ابت، جیت تن پر غالب ہے۔ آیت میں مشرکین کا لفظ بیس الفظ بین المنداور در بول کی طرف سے اس سورہ ہیں، جیسا کہ آپ پیچے تفصیل سے پڑھ آئے ہیں نہا یہ الفظ بین المنداور در بول کی طرف سے اعلان برات ہم دیکا ہے۔ اور منا فقین کی بڑی کمزور اور بی سے بیکم دوری

بنائی گئی ہے کہ وہ ان سے اپنی قرابت اور دوستی کے روابط کا شخے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ تمام موابط کا طفح کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کی جائے۔ با دہوگا کہ اور بینی مانعت نبی صلی الشرعلیہ وسلم کوکٹر منافقین کے باب یں بھی ہوتی ہے کہ آپ نہ ان کے پیاستغفار کریں نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں رحضات انبیاء علیم السلام کی دعوت میں ایک مرحل آ تا ہے جب ان کواور اہلی ایمان کو کفال کے لیے ہوایت و مغفرت کی دعا سے بھی دوک دیا جا تا ہے جکاس سے بڑھ کر وہ وقت

الى ايمان لولفان من بير بير الميت و معقرت في وعاصف بي روك دياجا بالميت بلداس من بره روه ودت بهى آنام م جب كركت لا مَلاَ دُعَلَى الْأَدْضِ مِنَ الْكَلْحُنِي بَيْنَدَيًا لَا الله الفاظ بهي ان كي زبان سان كفاد كري من تكليته من رويد و و مواجعة السري من المن توالان باطل كروا تذكر ترتب بين الاجتراك كا

کفاد کے حق میں تکلتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب الٹرتعالی اہل باطل کے ساتھ کوئی تسمیعی اہل جن کا لگا رہنے ہیں دینا جا ہنا تاکہ جوعدا ب ان کے بیے مقدر ہو جیکا ہے وہ اس کو میسکتنے کے بیے ہرا مان سے عفوالے

رہے ہیں رہا ہی مار و مار ب ان عیب معرفر ہوجا ہے وہ ان و بسط سے ہراہان کے علوہ ہوجائیں - سورہ انفال بر ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ نبی اوراہل ایمان کی دعائیں ان کی قوم کے لیے

امان کاکام دیتی ہیں۔ یہاں نبی اوراہل ایمان کواستغفار سے دوک کرا تند تعالیٰ نے مشرکس کو گویا سخری

'وَلَوَکَا مُنُوا اُولِی فَسُولِی ' کے الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ نبی کے ساتھ ہی کسی کی رشتہ واری ایمان کے نغیر خدا کے باں کچھ کام آنے والی نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد دومرے رشتوں نا توں کی کیسا ایمیت باتی دہی ۔

کیمن بغیر مائی کافرا نے کا افاظ سے بیات واضح طور پرنکلتی ہے کہ کا افاظ سے بیات و واضح طور پرنکلتی ہے کہ جن کا جہتی ہونا قطعی طور پرمعلوم ہوجیکا ہوان کے بلے اہل ایمان کواستعفا رکزا جا انز نہیں ہے لیکن اس سے کسی کا فرکے یہ ہدایت کی دعا کرنے کی مما لعت نہیں نکلتی اس یہ کہ است بیں جن مشرکین کا ذکر ہے ان کا فرکے یہ ہدایت کی دعا کرنے کی مما لعت نہیں نکلتی اس یہ کہ اب بی قطعی طور پراس بات کے معلوم کا جہنی ہونا نودا لٹرتعالی نے تبادیا تھا۔ دبول کے لعد ، کسی کے باب بی قطعی طور پراس بات کے معلوم ہونے کا کوئی فرلعے نہیں ہے کہ وہ ہدایت نہیں اختیار کرے گا ، لازمی جہتی ہی ہوگا۔ اس وج سے ایسے گوگوں کی ہوایت کی دعا کرنے تباری تبایی اختیار کرے گا ، لازمی جہتی ہی ہوگا۔ اس وج سے ایسے لوگوں کی ہوایت کی دعا کرنے تباید کی ہوایت نہیں ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص کفر ہی پر مراہے تواس کے

كانعتك

39.00

بے سنجات کی دعا نہیں کرنی جا ہیں اس میں کہاس سے ایمان کی بلے وقعتی اور فعدا کے خانون عدل کی نفی ہوتی ہے جس سے احتراز اہل ایمان کے لیے لازمی ہے۔

کرماکان استخفاک انور نی الی بیده الی بیده الی ملط نهی کا ازاله مع بین کوئی برز خیال کرے کم بیب حضرت ابرائیم نے لینے کا فراب کے بیے نعفرت کی دماکان استخفار کیو بیس حضرت ابرائیم نے لینے کا فرابی کے بینے نعفرت کی دمارے کا اینا تھا جو وہ اپنے باب سے کر چکے تھے۔ بھر تا ہیں کرسکت بخوایا کہ ابرائیم نے بوری کھرے واضح نہیں ہوئی تھی کہ باب فی الحقیقت اللہ کا ذشی ہے اس وقت کا معاملہ ہے جب ان پر بربات پوری کھرے واضح نہیں ہوئی تھی کہ باب فی الحقیقت اللہ کا ذشی ہے جب ان پر بربات واضح ہم نے سے مراد یہ ہے کہ بال واضح ہم نے سے مراد یہ ہے کہ انہاں واضح ہم نے سے مراد یہ ہے کہ انہاں واضح ہم نے سے مراد یہ ہے کہ انہاں ہے۔ ان کے بعد اللہ تھا کی نے خوات ابرائیم کو گا ہ فرما دیا کہ بس اب اس کا بچھا چھوٹو یہ ایمان لانے والا بنس ہے۔

حضرت ابلائم كيم كي وعدي كايمان والهد وه قرآن يم كئى جگه مذكور بعد سوره ميم بي ب حف البيم عفرت ابلائم عَيْدُ كُ خَالَ سَلَامٌ عَيْدُكُ مُسَالُنَ تَنْفِعُ لَكُ دَبِّى اس نَهُ كِالْجِاء السلام عَلَكُم بِنَ آبِ كَ يَهَ الْجِ إِنَّهُ كَانَ إِنْ جَفِياً دام موبي عنفرت الكون كاده ميره عال بريام بران ب سعود على المنظم المن

اس سے دعدے کی غایت درجامیت واضح ہوتی ہے۔ آدمی اگرکسی سے وعد م کرمیتے ، خاص طور پرد عاد

انتنفادكا، تومد جازوامكان كے اندراس كو ضرور إوراكرے- "

اِن َ اِبْوِهِ مِنَ اَلْقَاهُ حَدِيمُ ۔ ' اَدَّا گُو کُومِنی کُټیرالنّاوہ کینی ورد مند عُم تواماور تقی القلب حزابی کے بہا اور میں بردبادی بیل ۔ بہاں ان الفاظ سے حفرت ابراہیم کی تعربیت ولیل ہے کہ النّدُلما کی کافریت کو اِن کی باپ کے معاطعی ورد و مندی اور برد باری بست لیندا کی ۔ او پر سورہ مرمے کی جس آبت کا حوالہ مہم کے وان کی باپ کے معاطعی ورد و مندی اور برد باری بست لیندا کی ۔ او پر سورہ مرمے کی جس آبت کا حوالہ مہم کے دیا ہے اس کے بیٹ وعقب کو قرآن میں پڑھیے تو معلوم ہونا ہے کہ آفر درنیا اس موقع پر صفرت ابراہیم کے دیا کہ ماتھ نہا ہوں مندور مندور براہی سے زمرت باپ کی تعرفی اور دی کی برواٹ کی بیکہ فاید ورد مندور مندور

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١٥)

حالہ کرنا ہے اتمام حجب اور زمنیج تی کے بعد ہی کرنا ہے اس وجہ سے اس طرح کے وگ اس ہمدردی
کے مزاواد منہ میں کہ ان کے بیے استفاد کیا جائے لیکن میرا ذہن بُعَدُا ذُھَدُھُ وَ کے الفاظ سے باربار
اس طرف جا ناہے کہ یہ ملاول کو تبنید ہے کہ مغالے تھیں صراط متنقیم کی ہوایت و بینے کے بعداس واہ کے
ما فرکو جن خطرات سے ہو شیاد رہنا جا ہیے ، ان سے بھی گاہ کا دویا ہے۔ اب یہ تھا دافر من ہے کہ تم ان خطرات
سے بچہ ۔ اگرتم نہ بچے تو داہ باکراس سے بھیکنے کی ذومہ داری خودتم پر ہوگی ۔ التُدالیے لوگوں کو گراہی کے لیے چھڑ تر
دیاکہ اسے ۔ گویا یہ اس ممالفت کی تاکید ہوئی ہو مشکین کے لیے استفاد کے باب میں سلانوں کو، اوپروالی
ایت میں کی گئی ہے۔ ۔ بات ہم اوپرواضے کہ بچے ہیں کہ جن کی حق دشمنی دامنے ہو جکی ہے ساتھ کوئی
ایت میں کا گئی ہے۔ ۔ بات ہم اوپرواضے کہ بے میں کہ جن کی حق دشمنی دامنے ہو جکی ہے ان کے ساتھ کوئی
فرم جاتا ہے کہ اصول دعقا تداکا ہوں کے سائے مقدین جا یہ جو دُخی کا آب اُنگاء اُنگاری کا گھروں میں بیدا ہونے کے با وجو دُخی کا اُنگاری کا اُنگاری کا اُنگاری کا اُنگاری کا کھروں میں بیدا ہونے کے با وجو دُخی کا اُنگاری کا کھروں میں بیدا ہونے کے با وجو دُخی کا اُنگاری کا کھروں کے میں دور میں میں کا شکار مہدے گئی کا کھروں کیا ہے میں کا ساتھ کی کہا نے ماج داہم رہے خوالے میں جانے کا میں خوالے کیا کا کھروں کیا ہے کہا کہ کھروں میں بیدا ہونے کے باوجودُخی کا اُنگاری کے کھروں میں جانے کا می خوالے کا کوری کا سے کہ کا میں کیا ہوگا کے کہا ہوگا کے کھروں میں جو انگاری کیا ہے کہ کے کہا نے ماج داہم رہے خوالے کی میں خوالے کی کے کھروں میں جو انگاری کی کھروں کی بیا جو دائے کیا کی کھروں ہیں جو انگار میں بیدا ہونے کیا کھروں ہیں جو کھروں ہیں جو کھروں ہیں جو کھروں کے کھروں کی بیا کھروں کے کہروں کی میں کھروں کے کہروں کے کھروں کی جو کھروں کے کھروں کے کہروں کے کھروں کے کہروں کے کھروں کھروں کے کھروں کے کھروں کے کہروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کو کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھرو

وَّلِيَّ وَ لاَ نَصِبُيرٍ (١١٦)

' تَابُعَلَٰ

كامنهم

یہ توحید کی آیت ہے اور یہ اور پروالے مضمول ہی کی تاکید ہے۔ یہ تاکید ور تاکیدای یے ہے کہ شرک کامر شائبہ مسلمانوں کے اندر سے کیس قلم ختم ہوجائے۔

لَقُدُ تَمَابَ اللَّهُ عَلَى النِّبِي وَالْمُهْجِرِينَ وَالْكُنْصَارِ الَّذِينَ النَّبَعُولَةِ فِي سَاعَتِ الْعُسُورَةِ مِنَ بَعُبِ مَاكاءَ

يَزِيْهُ تَلُوبُ فَوِيْنِ مِنْهُ وَتُعَابَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِيهِ مُدُوفَ تَحِيدُ دُان

" تَابُ ، يُشَوُّبُ ، نَدُبَهُ كَمِنى النُّدَنَا لَى كُلُون رجِع كرنے كم بِيكِن جب اس كى نبدت النَّدَالَى كُلُون رجِع كرنے كم بِيكِن جب اس كى نبدت النَّدَالَى كُلُون بِهِ اورصلهُ عَلَى كے ساتھ آئے آؤ، جبياكہ دوسرے مقام بي بم واضح كريكے بي ، يرحمت كے مفعون پر بھى متنفىن بتوا ہے اس دھ سے اس كا مفدوم كسى پروحت كى نظر كرنے كا بھوجا تا ہے جس كے لازم معنى بندے كى قربر قبول كرنے كے بھى بھوئے۔ قربر قبول كرنے كے بھى بھوئے۔

د نوائیت آونگ د نوائیت آونگ مام بشارت رحمت کی گھٹا بن کران اوگوں کے لیے برسی جنوں نے اپنے آپ کواس کا مناوار ٹا بت کیا ہم پیچھیے اٹ رہ کرآئے

میں کہ اس سورہ نے وقت کے لیدے اسلامی معاشرہ کرجیاج میں بیٹک کواس کرخس دفاشاک سے بالکل پاک صامت كرديا واس تطبيرة نفيد كم لبدتمام عناصرفاسده جيث كرانك بركئ وصرف وه لوك بيح رسيع بو نرمنا نص کا میڈیت رکھتے تھے۔ان میں سے اگر کسی کے دل پروفتی طور پرکوئی غیارا گیا تھا تواس کو بھی، توب کی اس منادئی عام سے بیار برکر، لوگوں نے وعا واستغفار کے آنسووں سے دھولیا اورالٹر تعالی نے ان کوان کی توبیکی تبولیت کی بشارت سادی۔

اس فهرست مين سرفهرست نبي صلى النُّدعليه وسلم كا ذكر سبصاس بيسكداس بإكيزه معانسُره كسكل مرسِد حضورى عقد اس ساق مين آب كے ذكرى ومرينين سے كرآب سے كوئى اس طرح كى غلطى صا درمولى تلى جن طرح كى غلطى لعبض دوسر ب لوگول سے معاد رہوئى بلكہ حضوراني طبعى رأفت ورحمت كى بناير، اب ك منا فقين كے باب بين جوزمي وجيتم إوشي برتنے تھے ،جس كى طرف عَنَا اللهُ عَنْكَ و بِدَ أَذِنْتَ كَلْكُمُ ... الآية اورىعبن دوسرى تيون بي اشاره كزرا، يه اس طرح كى حيثم لينسيون كى طرف اشاره ميسكدالله تعالى فيان كو ابيف دامن عفو ورحمت بي جكردى رمم دوسر صمقام بي ذكر رعيك بي كرحضات اببيار عليهم السلام يونك ى دىدل كى كسوئى بونى بىن اس وجرسالتُدتعالى ان كى النسامحتوں بريمى گرفت اوران كى اصلاح فرمايلى جواكرم فطهودي لواتى بن جذبه فيرسع لكين وه اس معباد مطلوب سعمتجا ورموتى بي جوالتدتعالى في لي نبیوں اوردسولوں کے لیے لیند فرایا ہے۔

دوسر صدرج براس مي مهاجرين اور ميرانصاركا ذكرة ياسيد- اس سعدايك طرف تواسلامى معانتم ين فرق مرانب كى زريب واضح مونى سے كداس معاشره بين بيغير صلى الله عليدو لم كے بعد سب سے انجاد رہے يرزورا مهاجرين كابع، اس كے لعدانصار كابع، دوسرى طرف اُلَّيْدَيْنَ البَّعَدُهُ فِي سَاعَةِ الْمُسْتَرَةِ كَ الفاظي كارتيب يرصيقت سامنے آتی ہے كداسلامى معاشومى فرن مواتب كى نبياد خاندان ،نسب يا مال وجا ، پرنهي مك نمام زاتباع رسول اور فدمت اسلام رہے بجوارگ اس وصف فاص میں سب سے ادیجے ہوئے وہ معانث مينسب سياد يخ فرار بائ فطح نظراس سي كروه كس فاندان اورگروه سي تعلق ر كھتے ميں اور دنيوى سابقتا ووسأل كاغنيارس انكامال كيس ادركيار بإسد

مُسَاعَةِ الْعُنْءُ هِ كَصَالْفا ظريسِها مَلاً توتبوك كي فهم كي طرف ا شادهِ بيصاس ليسكروه ، جعيباكرميرت و وبجريناهد مغازى كى تا بوں سے واضح بسے، نها بت شكل حالات ميں بيش آئى تھى ليكن اس بي اكيب جا مع اشارہ ان الفادكاما مشكلات ومصائب كى طرف بعى بصحن سے مهاجرين وانصادكو شروع سے لے كراب مك برارگزدنا يوا كخصيبت تها وان الفاظ كاسوالداكيب نواس تقيقت كو دا منح كرر باسي كراصل ايان ان كاايان سع جومعا عب و شدائد کی کسوٹیوں پر جاسینے اور پر کھے جا سیکے ہوں ۔ دوسری باست اس سے بدنکلی کروداصل جہابرین والعار كحاليان كابيي خصوصيت بيع جوان كحر ليصنفارش بني كها نشدتعالى ان برايني رحمت كى نظراوران كى تدبيبر

خوائے۔ الند تعالیٰ اپنے وفادار وجان ننار بندوں کو توفیق خیرسے محروم نہیں فرما یا جب ان سے کوئی کروری ما در مہوجاتی ہے، ان کے دل میں وہ توب کی ہے قراری پیدا کرتا ہے، پھروہ توبہ کرتے ہیں اورالند تعالیٰ ان کی توبہ بنول فرما یا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر انداز صوف ان کو کرتا ہے جوم وف زبان سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اس راہ میں جوسے کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

یمن کیک بر ماکا دکی نیخ کو کی نیخ کو کی نیم کو کی الفاظ سے پیتی فات واضح ہوئی کہ جا ہوی والعار کا سواد اعظم مرضم کے مصافب وشدا کہ کے با دیجود مردور میں حق بڑا بت قدم اورا ستوار دیا ۔ ان میں سے مسلم ایک جھوٹے سے گردہ سے تبوک کے موقع پر مجھ کمزوری صا در ہوئی لیکن تبنید کے لبندوہ بھی متبہ ہو سکتے ہوئی سے سرائھوں نے اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا اورا لیڈ تعالی نے ان کی بھی توبہ قبول فرائی۔

وَعَلَى الثَّلْتُ فَيْ الثَّلْتُ فَي النَّانِيُ كُلِفُ الْحَتَى إِذَا صَّاقَتُ عَلَيْهِ وَالْاُرْضَ بِمَا رَجَبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِ وَ أَنْفُسُهُ وَ وَظُنُّواَ انْ لَامَلُجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا لَيْهِ مِثْنَدَ مَا سَبِحَلَيْهِ وَ بِيَتُوبُوا مِنْ اللهَ هُوَ النَّوَا بُ الرَّحِيمُ (١١٨)

رعلَى المَّنْ لَنُهُ الَّهِ الْمُن كُونُ مُؤَلِّنُوْا فبوليت نويركى اس علم لبشادت كے بعد، جوا وير مُوكورم في ايران مين اوميوں كى قبوليت نوركى اس علم لبشادت كے بعد، جوا وير مُوكورم في ايران مين اوميوں كى قبوليت نوب كى جن كا معاملہ آيت ١٠٠١ يس آيندہ كے ليے ملتوى كر ديا گيا تھا۔ المحتى المُدَا اللهُ عَلَيْهِ مُوالُّدُ مَن العِنى جب توب كے ليے الن كے اندر دل كى وہ ختاكى اور بے فوادى بيلا موقت اللهُ عَلَيْهِ مُوكَى جورحمت الله كومتوم كرنى ہے اس وقت النّد تعالى نے ان كى توب ميں قبول فرا كى رُحَادَتُ عَلَيْهِ مُوالُونُ مُن اللهُ مُوكِدَى اللهُ اللهُ مُوكِدَى اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُوكِدَى اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ ال

بِسَادَ مُبَتُ سِي ان طالات كى طرف اشارہ ہے جوان لوگوں كوبيش آئے۔ روايات سے معلوم بُوناہے كر بست انكوبر كان سے معلوم بُوناہے كر بست كان بست معلوم بُوناہے كر بست كان بست انكوبر كان بست انكوبر كان بست انكوبر كان بست كانے بركانے بركانے

ولوں میں اسلام نے مہرو مجست اور اخوت و ہدردی کی جو تخریزی کی تنی اس کی فصل بھی شباب پرتنی، لوگ آبس میں ملتے جلتے ، کھانے چینے ، ایک دوسرے کے بیے جان نثاریاں اورغم گسا دیاں کرتے ، صرف یہ نین نشخص الیسے تنتے جن کی طرف کو تی آنکھ اٹھا کر تھی نہ دیکھتا اس لیے کہ یہ النّدا وراس کے رسول کے معتوب

منے۔ خلاکی زمین میں اومی کے لیے بڑی وست ہے لبتہ فیکد لوگوں کے دلول کے دروازے اس کے لیے کھلے

ہوئے ہوں ۔ لکین جب ارگوں کے داوں ہی کے درواز سے اس کے بلے بند ہوجائیں توزین اپنی تمام وسعتوں کے باد جوداس کے بلے ایک زندان بن کے رہ جاتی ہے۔ ان تینوں صاحبوں کے بلے مربنہ کی سرزمین کا

بېې مال سوگيا تقا اوربه مالت دو دن نهيں ملکومبيا که اوپرگزدا ، لورسے بچاس دن فائم رہی -

و وَخَاتَتُ عَلَيْهُمُ أَنْفُسُهُمَ الْمِيرَ عَلَيْهِ مِن الرَّالَ اللهُ الله

ان تیم معتوبی کو بشانت جن کاساند ملتری کیایی تعا

مقربي *كدساقة* معاشره كابرتاژ

> ال کے اپنے دوں کا مال

دنیا میں ان کے لیے کوئی مبلہ باتی ہنیں رہی تنی اسی طرح خودان کے اپنے باطن میں بھی ان سے بیے لوی مِلْتُ بناه باقى نهين رسى عنى ربسااوتات ابيا بوما سي كربابرى فضاخواه كتنى بى كفتى بُولَى موآدى كاابنا دل النيف رويد يرسطنن بولووه فلن كى باعد مرى سے زياده بردانشندخاطر نبيں بونا۔ ده اينے باطن بيرامن سكون كأكونى گوشتر تلاش كريى ليتا يسع دلكين ير لوگ خدا اور رسول كى نا داخكى برايك لمحر كے ليم بھى صبرتے والمعنبين مقع جدما تيكر لورس حياس ون اس حالت بي ان يركز دما أي كد مريند كے درود لوارشا برموں كراندا وررسول ان سے نا رامن بي يون كے داوں بي ايال ہوال كے ليے اس سے بڑے غم واندوه كى بات اوركيا بوسكتي سيدين انجران الكون كاحال يه برواكه بابرك دنياان سي جتنى بزار التى ال سعدباده يه لوگ نود اپنے دجو دسے بيزار تھے۔اندازہ کيجيے کہ کيا حال ہوا پوگا ان لوگوں کی دل تکنگی کا جن کو نہ تو بأبرس كوئى اميدكى كرن نظراتهم بواورنه خودا بنابى دل كسى طرح تسلى قبول كرنے كے ليم تيار مور عَظَمُ أَنَ لَا مَلْجَا مِنَ اللهِ إِللَّا كَيْهِ - يه ال أَرُول كه ول كَي عالت كى تُصْف كُمُنيك تعبير بيعيد كرهبنى خددت كحسائقان لوگوں برعماب بهوا تنى بى بے قرارى كے سائقدان دگوں نے لينے آپ كو خدا کے آگے ڈال دیا کہ جب گرفت خداکی طرف سے ہے نواس سے بنا ومرف وہی دے سکنا ہے جیا کلیہ کی یا. دوایات سے معلوم برق اسے کرنین میں سے دوصاً جوں نے تر بالکل بی خاندنشینی اُمتیا دکر بی ، دات دن گریہ و زاری ا ورنوب واستغفار کے سواان کا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا۔ تیسر بےصاحب اگرچکسی کسی وقت إمریکلتے لیکن صرف اس امیدیں کہ شایدکسی گوشے سے خلاا در رسول کی رضاکی کوئی جمک آجائے۔ اگران کے الد نفاق كاكوئى جزنوم بهة ما توحب بدخدا اوررسول كى طرف سے بيلنك كي تقے ،كسى اور كى پناه و موزلر من کی کرشش کرتے لیکن یہ داسنے الابیان لوگ تھے اس وجہ سے تشبیک اس بیجے کی طرح ہو ماں کی جھڑکی سے سم كرخود مال يى سے جينتا ہے، يه خدا كے عذاب سے بچنے كے بيے خدا بى كى طرف بھا گے ، نہ كوئى جھوٹا عدر بیش کیا، مذد وسروں سے مل کرکوئی سازیاز کونے کوئی کوششن کی ۔ بیان کے کہان میں سے ایک صاحب \_کعب بن مالک ہے کے باس اہی د نوں شاہ خسان کا قاصد خط ہے کرآ باکہ ہم نے مناہے كرتها رسے صاحب نے تم برستم توڑ دركھا ہے، تم كرئى حقيرا درضائع كيے بانے كے لائق آدمی نہيں ہو، تم ہمار بإس الما وعرام تعادى قدركري كي " توانهول في اس خطركو عاك كرك يو الحصي حمولك ديا -اس يلي كهعب بن للكظ اس مقبقت يرائيان سكفتے متے كه خداكى گرفت سے بندہ صرف خدا ہى كى رحمت سے حجود ط سكتا سعد شاه غسان اس سع سنجات نهيس ولاسكتا - در حقيقت مبي عقيده رُوح إيمان ا درمغز توجید بعد-بنده اس عقیدے کے ساتھ، خداکی کسی گرفت پر، اپنے آپ کو خدا ہی کے آگے ڈال دتیاہے تواس کی رحمت پہلے سے بڑھ کواس کے لیے بوش میں آتی ہے۔

"تُحْتَاكِ عَلِيْهِ مُرِلِينُو يُوْالِانَ اللهُ هُوالتَّوَّابِ التَّحِيْمِ لِبني حبب بجروزاق كي يستحبيال حبيل كر

ان کے دل اچمی طرح گداز ہو گئے رتب اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی نظر فرمائی اوران کوسنی اور خالص آوب ک توفيق بخشي رُلينَة كِبُواً فعل بيان اليف يقيقي اور كامل معنى من بعد جهان كاس اعترا ف كناه كالعنن بعد وذاو جيساكه سحيد كزرا ١١ن اوكول نے يہلے بھى كرليا تھا ليكن اس وفت ان كى توبر قبول نہيں ہوئى -اس كى وجربعياكم بهمانتاده كرهيكيس، يمعلوم بوتى بسعكهان حفرات كوابنى سابقه دينى فدمات پراعتما د تقا-اس وجرسعان کونہ توابی غلطی کی شکینی کا صیحے صیح اندازہ ہی ہوسکا اور ندان کے اندر وہ سچی تراب اور بے قراری ہی پیدا ہوسکی جوان کے مرتبہ کے شابان شان تھی۔ آدمی سے نوقع اس کے درجے اور مقام کے اعتبار سے کی جاتی ہے، مراكيكى وفادارى ايكسى بالفيص نبين نايى ماتى-

جن کے تب ہی سوا ان کوسوامشکل ہے

چالخدالندتعالی فیدان کوآزمائش کے ایک بخت کوس سے گزارا ٹاکران کوہی اوران کے واسطے سے دو مرسے اہل ایمان کو بھی یہ تربیت ماصل ہوکہ بچی تور کے بلے دل کی کس دربھے کی خشگی اورکس نوعیست کی ہے فراری النُدِتّعالی کومطلوب ہے۔

توبركابتدا المدتعالأك لمردسے c-ir

منكب عَلَيْهِ ويَتَعُونُوا سعامك اور عقيقت عجى واضح موتى سعد وه يكرتوبكى ابتدا اصلا الترتعالي كيطف سے ہوتی ہے۔ دہی سلے بندے کے دل میں رجوع الی الله کا جذبہ بیداکر ما سے۔ بھرحبب بندہ تو برکر اسے تو الترتعالى دوباره اس بررحمت كى نظرفرا بااوراس كى توبر قبول كرتاب الترتعالى فعانسان كى فطرت اليي بنائی مصر کداگراس کے اندرا بمان موزو برگناه براس کا دل کا حصا اور آزرده مونا سے اور ایک اصاب معامت کے ساتھ اس کے اندراپنے دیب کی طرف دیوع ہونے کا جذیراً بھر ہاہیں۔ اگرا دمی اپنے اس مذیبے کے مطابق على كرنے كے بير آمادہ موجا آ سے تواللہ تعالیٰ اس كے دِل اور زبان يروه الفاظ اور كلمات بھى جارى فراديا جعجواس كولبندي اورجن كوده ترف تبوليت بختاب، اس مع محرم صرف وه برقسمت لوك ربت ي جن كاضميركندا ورجن كا ايمان مرده بوما ياكرنا ہے۔ ايسے لوگ ندا سے بے بروا بوما ياكرتے بي جس كى منزا ان كويدلتي بي كرخدا بهي ان سعيد بروا موجا تابيد . آدم وابليس كى سرگزشت ، بوسوره لفزه يس بيان موقى سع، وواس كى نهايت حقيقت افروز مثال سعد البيت تَعَلَقُي أَدُهُ مِنْ كَيْبِهِ كِلماتِ تَعَابَ عَلَيْهِ ٢٠ - بقوة ك يحت بم مركي لكور أف بي اس بيابك نظر دال ليجيد -

يَا يُعْالَلُون مُن المنوا تَعْوالله وكونوا معالفيدين (١١٩) واستيازون

تطهيروتزكيه كاغسل دين كيعداب بملافون كولعض مرايات دى جارى بيرجن برعل كرك وه كالعجث فثيار آینده اینے آپ کو کفرونفاق کی آلودگیوں سے پاک صاحب دکھ سکتے ہیں۔ كرف كم بدايت

بيلي بدايت يه سي كرالتُدس وديت ربوا ودواستبازول كي صحبت ومعيت اورداسن الايمان اور كامل الحيار لوگوں كى رفا فنت اختبار كرو معبست ومعبت كو آدى كے بنا ۋاورلىكا رسى برا دخل سے -اگرادى کا دہنا ہہذا ، اٹھنا بیٹنا ، کا فروں ، منا فقوں اورجا ہلوں کے ساتھ ہو تو کمز ور تو در کذار نب ااو خات مفسوط آوی کھی کچے نہ کچے ان کا اثر تبول کرم بیتا ہے۔ اسی طرح واسنے الا بیان اور دائنے العل کوگوں کے فیض صحبت سے کھرورا و می کا آوی بن جا ناہے مصبح ان کوگوں کو جو دارا لکفو میں بڑے ہوئے کا آوی بن جا ناہے مصبح ان کوگوں کو جو دارا لکفو میں بڑے ہوئے کہ کا آوی بن جا ناہے مصبح ان کوگوں کو جو دارا لکفو میں بڑے ہوئے یہ کھے ہجرت کرے دارالاسلام بیں آنے کا محم ہوا اور میمانوں کو جو مدینہ کے اطراف کے دبیاتوں بین آبا و کتھ یہ ملایت ہوئی کہ ان کی جا عقیں وابر باری باری حصول تعلیم و ترمیت کے لیے مدینہ آتی دمین تاکہ ان کا اور طبی میں الشریلیہ و ترمیت کے لیے مدینہ آتی دمین تاکہ ان کا دبط نبی مسل الشریلیہ و ترمیت کے لیے مدینہ آتی دمین تاکہ ان کا دبط نبی میں الشریلیہ و ترمیت کے لیے مدینہ آتی دمین تاکہ ان کا دبط بی میں الشریلیہ و ترمیت کے لیے مدینہ آتی دمین تاکہ ان کا دبط اس بوٹ کی الشریلیہ میں السریلیہ میں بڑا دخل ان کے نوا اس میں جو کہ اس میں اس موٹ کا الشرام کریں میں مرا دخل ان کے نوا اس سے مواد میں اسیان کے دو اس میں ہوئے کی مناظ میں میں ہوئے کی مناظ میں میں مورد و ترمیات کا الشرام کریں میں ہوئے کی مناظ میں میں کو تول اور عمل میں بوری بوری مطال بقت ہو۔ دو مرسے ان طری میں اس منط کی مقابت ہو۔ دو مرسے ان کو کی میں اس میں اس منط کی مقابل میں کا مدینے ہیں ہوں کے قول اور عمل میں بوری بوری مطال بقت ہو۔ دو مرسے ان کو کی میں ان میں کو کے کہ پر ان میں کو کی کوری مطال بقت ہو۔ دو مرسے ان کا کوری مطال بوت ہوں کی کوری مطال بھت ہو۔ دو مرسے ان کوری مطال بوت ہیں ہوں کی خول اور علی میں بوری بوری مطال بوت ہو۔ دو مرسے ان کوری مطال بوت ہوں کوری کا مدینے۔

مَاكَانَ لِأَهُلِ الْمَدِينَةِ وَمَنَ حَوْلَهُ مِنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنَ رَّسُولِ اللهِ وَلاَ بُعَبُولِ الْفَيهِ وَ عَن تَفْسِهِ الْوَكِ مَا تَهُ لَا لَكِينِهُ هُ وَمَن حَوْلَهُ مُوسَلًا قَلاَسَةً فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَكُونُ مُوطِئًا يَّفِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَكُونُ مَوْطِئًا يَفِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَلا يَكُونُ مَوْطِئًا يَفِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

ادپکیمنو کاکمپیزد یمی اور والے مغرن بی کا کا یدور پر لینی ما وقین کی نقافت و عیت اختیاد کرنے کے لیے کرور سلاول کی حصلہ اور ان ہے کہ مرحینیاس واہ میں آز اکشیں ، مشکلات اور خطرات ہیں کین حق کی داہ میں جس شکل اور خطر سے بھی بندہ گرز ما ہے ، ہو جو کا بھی وہ کھا ماہے ، ہو جو کا بھی وہ وہ کھا ماہے ، ہو جو کا بھی وہ کھا تے میں ایک عمل معالی ورج مونا ہے اور جو الکے دن ہر خص اپنے ہم مل مالے کا بہتر سے بہتر معلی اس کے کھاتے میں ایک عمل معالی ورج مونا ہے اور جو الکے دن ہر خص اپنے ہم مل مالے کا بہتر سے بہتر معلی ہو ہے اللہ کا معالم اپنی داہ میں دکھ اٹھانے والوں کے ساتھ لوں ہے تو ابل مدین ہو اللہ کے درول کا ما تھ دینے سے بچا کہا اور ابنی جان کہ مینداود والوں کے ماتھ لوں ہے درا اور نہ آیندہ یہ ہی کے لیے جا ترز ہے کہ داہ حق کے خطرات اور اندازشوں اس کہ دروں کا ماتھ جھو وکر کہ باطل اور باطل پر سنوں کا ہم سفری جائے۔

"مان اللہ کہ دروں کا ساتھ جھو وکر کہ باطل اور باطل پر سنوں کا ہم سفری جائے۔

"مان اللہ کہ دروں کا ساتھ جھو وکر کہ باطل اور باطل پر سنوں کا ہم سفری جائے۔

"مان اللہ کہ دروں کا ساتھ جھو وکر کہ باطل اور باطل پر سنوں کا ہم سفری جائے۔

"مان اللہ کو بیت کہ بالے کہ کے لیے بیان کے میں ان کے جائے ہوں کہ مسفری جائے۔

اعاد ک مبرنیت د

شرط-امسال اعمال کی متبولیت کے پیے ضروری ہے۔ وہ نترط یہ ہے کہ یہ اعمال اِسٹان ہوری خوبی کے ساتھ صرف اللّٰدی رضاا وط س کی خوشنو دی کے پیے النجام دیلے جائیں، کسی اور غرض کا کوئی شائبداس میں شامل نہ ہو۔
' وَلاَ بَیْکُونُ مَ وُطِیًّا یُجِینُظُ اُلکُفَا دِکَ سے مراداس طرح کے اقدامات ہیں ہودشن کے وصلے کولیت کرنے کے لیکھیں کے میں ان کے ول کو صدم پہنچ یا ہسے اور اہل جی کے حوصلے کی ان پر دھاک بیٹے تھے جاتے ہیں جن سے ان کے ول کو صدم پہنچ یا ہسے اور اہل جی کے حوصلے کی ان پر دھاک بیٹے تھے ہیں۔

ۮٙڡٵڬٵڽٵڷٮۘٷؖؠڹؗۅٛڽ ڸێڣؚۯڎٳڬۜٲڣۜڎ۫ٵڣۘڵۅؙڵڒڣۘۅۘڽؿؗڮؚڵڿؚۯۼؿۣۨڡ۪ٚڹۿڂڟٳۜؿڡ۬ڐٞٛڔڸێڟؘڡٛڡۜۿٷٳڣٵڸڐؽۑؚۅؘڸێؙڹ<sup>ۯ</sup>۠ڟ ۼۘۅؙڞۿٷٳڂٵڝؘۼٷڲٙٳڮؽۿۣڂػۼۘۮٞۿڎۼؿ۫ڹٛڎٷؿ؞(٦٢٢

آیت بی تعلیم ماصل کرنے کے لئے تُفقُہ فی البتہ بُن کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں ہیں بی بی فہم وبھیبرت ماصل کرنا اور تعلیم دینے کے لیے اُٹ اُ د کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی تحرید کئے بیٹ اندر کے لیے بیدار کرنے کے ہیں۔ یہ دونوں لفظ اسلام بین المدر کے اور خاص طور پر آخرت کی زندگی کی تیادیوں کے لیے بیدار کرنے کے ہیں۔ یہ دونوں لفظ اسلام بین تعلیم کا جواصل مقصد بین تعلیم کا جواصل مقصد بین بین بعید ہوت کی اس کے لحاظ سے استعمال ہوئے ہیں۔ اسلام بین تعلیم و تعلیم کا اصل مقصد دین بین بعید بیت ماصل کرنا آور آخرت کی فلاح کے بیے اپنی اور دور مروں کی تربیت کرنا ہے۔ باتی چیزی سب ثانوی حیث ت رکھتی ہیں اور اسی نصب العین کے تابع ہیں۔

لَيَا يَهُ السِّدِينَ أَمَنُوا مَّا سِلُوالِلِّذِينَ يُلُونَكُومِنَ أَلَكُنَا لِكُمْ مِنْ وَإِنْ كُو عُلْظَةً ﴿ وَاعْدَمُوا

نفاق کیجاری کاعلاج

> اسلام پی تی رکا اسل

wie

أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَقِّينَ (١٢٣)

آیت ۱۲۳ پیری سودہ کے آئ مضمول کا مفاصرہ

يرآيت لورى سوره كے اصل مضمون كا خلاصه سے اس سوره ميں ، مبياكه آپ نے د مكيما ، كفار و مشركين براتمام حبت موحكف كمابعدان سعاعلان برأت اوران كمه خلاف اعلان بشك بعدايا ١٧٠ رم ٢ كے سخت يہ بات واضح ہومكي سے كە منافقين اپنے باس بطوس كے كفار ومشركين سے عزيزاد ودونتانه روالط اوروومر بے کاروباری مفاوات والبتر کھنے کے سبب سے اس بات کے بیے تیاد نہیں · مَقْعَ كدان سے جنگ كري بااپنے تعلقات ان سے مكت فلم حم كريس - ان كى اس منافقت كى اچى لمسرح و تلعی کھولنے اور ایمان، نقوی اور صدافت کے حقیقی مقتضیات تفصیل سے واقعے کردینے کے لعداب يدوين كالمصل مطالبدان كرما مف بيروكه وياكياس، خطاب اگريم مع سكن قرينه بيت دس رطاس كەردىشىنى ان بىكى طون بىد، فرما ياكە تىكاتىلدالىدىكى ئىكى ئىگەنگەرىكى انىگىنارىيى بوكفارتىمارىدىياس بۇس اورگردوبیش میں میں ان سے جنگ کرو ۔ گردوبیش کے کفار صراح تمصاری دعوت ایمان و بدایت کے سب سے زیادہ حق دار تھے اسی طرح اب، اللّٰدا در رسول کی طرف سے اتمام حجت ا درا علان جنگب كالعد، تمادى تلوادول كي يعيى سب معازيا ده منزواديي بي، بولوك قرابت دادى ، دوستى اوراين دنیری مفاد کی خاطران کے معاملے میں ما منت برتی گے، وہ جیساکہ ایت ۲۳ میں فرا یا ہے، اپنی جانوں پر سب سے زیادہ ظلم دھانے والے علم س کے اورانہی کے بیم است ۲ میں یہ دعیدہے کہ تم انتظار کروا يهان ككرالله تعالى تمهارس باب بي انيا فيصله صا ورفرا دس ريحقبقن ايك سعز باده مفامات یں واضح کی جا میکی ہے کدایمان وافلاص کی اصل روح اس وقت بدا وہوتی ہے جب اس کی خاطرا بنوں سے جنگ کرنی بڑے ایکونسکو کی قیداسی سیلوکونما یا س کررہی ہے۔

ایک آوید کرابل ایمان کی حوصلدافزاتی ہو۔ لینٹی تم ان سے جنگ کرنے میں کوئی کمزوری دلیت ہم تی اہرایان کی خوصلدافزاتی ہو۔ لینٹی تم ان سے جنگ کرنے میں کوئی کمزوری دلیت ہم تی کہ میں کہ مان ان کے معاورات اس کے متعلق بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر تم تقوی پر قائم رہے تھ حوسلاؤات فرجے واقع کر چکے ہیں فرج واصرت تھا ری ہی ہیں۔ برگوگ ذلیل وخوار ہوں گے۔ یہ بات ہم دو مرسے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ خوار کی مدون تھیں کی مدون تھیں کہ کہ خوار کی مدون تھیں۔

کے ما تفہونے کے ہیں۔

دورایکرملانوں کو تنبیہ ہوکہ تمیں ان سے بنگ اددان کے معاصلے بی شدت اختیار کرنے کا جو مکم دیا جا ہو ہو کہ اوران کے معاصلے بی شدت اختیار کرنے کا جو مکم دیا جا ہو ہو کہ اوران کے معاصلے بی بھی مدودالنی دیا جا ہو ہو ہوں کہ اسے سجا وزنہ کرنا ، النہ صرف اپنے متنقی بندوں ہی کا سا منی ہے ہے یہ ہوایات گزر میکی ہیں کہ جو کھا دو تشکی اپنے معاہدات کی درت پوری کی جائے ہیں ان کے معاہدات کی درت پوری کی جائے ہیں ان کے معاہدات کی درت پوری کی جائے ہیں ان کے معاہدات کی درت پوری کی جائے ہیں ان کے معاہدات کی درت پوری کی جائے ہیں ان کے معاہدات کی درت پوری کی جائے ہیں ان کے معاہدات کی درت پوری کی جائے ہیں ان کے معاہدات کی درت پوری کی جائے ہیں کا ایم اوران کی کا ایم کران کی کا ایم کرانے کی درت پوری کی جائے ہیں کا ایم کرانے کی درت پوری کی جائے ہیں کا ایم کرانے کی کہ در ہوئے ہوئے گئیں ہوئے کے در میں کی کا کہ در در بر ہے۔

یران منا فقین کی طرف اشارہ ہے جواس سودہ کی تمام تبیہات و تحذیرات کے بعد بھی برستور نہ صرف اپنے نفاق میں مبتلاد ہے ببکہ ورج بدوجران کا نفاق سخت سے خت ترہی ہوتا چلا گیا را لنڈ تعالیٰ کی کوئی تبدیعی ان کو تو بہتے ہی ہے بیدا رنہ کرسکی بیاں کے کراسی ما است ہیں ان کو موت اثی۔

و كاداماً الإنت سورة بنهد من تقول اليكوزاد شه فين عرايكامًا ي سوره سعة راك كى كوئى سوره مي

مراد ہوستی ہے اور قرآن کا کوئی فاص حکم اوراس کا کوئی فاص کر ابھی۔
یہ منافقین مجلس نبوی میں مجبوراً محض دکھا وسے اور سلمانوں کومطنن رکھنے کے لیے جاتے تھے
ویل ان کو ہردور قرآن کے نئے سئے مطالبات سے سابقہ بیش آتا ، کبھی کوئی حکم شابا جاتا ، کبھی کوئی۔
یہ دور دور کے نئے سنے احکام ان پر بڑے شاق گزرتے۔ ان کے خلات کھل کر کچھ کہنے کی جراً س تو برق
نہیں تھی البتہ کچے ملزیہ فقر سے جب کرکے وہ دل کی بحراس نکا لنے کی کوشش کرتے۔ مثلاً کہتے کہ ان ہمی انتقاد واللہ
تنافی اس نئے حکم سے کن کن لوگوں کا ایمان تا زہ ہوا ہے ، اس قیم کے طنز و تعریف سے ان کیا مشھود اللہ
اور دول کے احکام کی تحقیم اور مخلص سلمانوں کی حوصل شکنی ہوتا۔

ا مناماً النّه فِي الْمَنُوا فَرَا مَتُهُمُ إِيْسَانًا وَهُمُ لَيْسَتَمْ وَنَ وَالْمَالَدُونَ وَالْمَالَدُونَ وَالْمَالَدُونَ وَالْمَالَدُونَ وَالْمَالَدُونَ وَالْمَالُونِ وَمُعْرَفِهُمُ اللّهِ مَلَا اللّهِ مَلَا اللّهُ وَجَسِعِهُ وَمَا لَوْا وَهُمُ كُونُونَ وَيَالَ كَالْمَ وَلَا اللّهُ مَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

کرنانقین کا طرزعل

سلماؤں کو

v. &

مدود و تود

كىيبدى

\$ 8

ق<sub>ال</sub> رطز

اېلىيان دانكار ٢٢٥ — التوبة ٩

یں نفاق کا روگ ہوتا ہے ان کی اس نجاست پرمزیر نیاست کے رقدے پرر قدسے چڑھے جلے جاتے ہیں۔ ان کو نندگی کے کسی مرصلے میں بھی توب کی توفیق نصیب نہیں ہوتی بیا ن کک کماسی حالت کفریں ان کوایک ملن فرشتہ اجل آ دبو تیا ہے۔

قرآن کی آیات سے اہل ایمان کے ایمان میں درجر بدرجر زبادتی ہونا اورا بل نفاق کے نفاق کا نمینظ ابل نفاق ہے میدان کے ایمان کے بیے ایک میدان خوات کا ابر فلم اہل ایمان کے بیے ایک میدان خوات کا ابر فلم اہل ایمان کے بیے ایک میدان خوات کا ابر فلم اہل ایمان کے بیے ایک میدان خوات کا ابر فلم اہل ایمان کے بیے ایک میران خوات کی ابر دور سے میدان کی بازی جیت بیتے ہی نوان کی قرت ایمانی میں مزید دور سے میدان جیتے کے بیار عزم وحوصلہ بیدا ہوجا تا ہے یمان کک درجہ بدرجہ دہ سعادت کی ہڑی مزل پر بینچ جاتے ہیں۔ برعکس اس کے ابل نفاق ایک فوری کے بعددور مری فروی اورا کی بیانی کے بعددور مری بیانی کی ذریعی سیتے ہے عزم وابم ان کی آخری دئی سے بھی بالکل خالی ہوجاتے ہی اوران کے دلوں پر نفاق پر ففاق پر نفاق پر نفاق کی ذریعی سیتے ہے عزم وابم ان کی آخری دئی سے بھی بالکل خالی ہوجاتے ہی اوران کے دلوں پر نفاق پر نفاق ہی ہیں کہ انداز منزی صلاحیت و دائی ہیں۔ ہیں، سب ان کے نیچے دب دیاکر مردہ ہوجاتی ہیں۔

' أولاً مِرَوْنَ الْفَعْمُ لِيُنْتَنُونَ فِي كُلِّعامٍ مِّرَّةً " أَوْمَرَّمَتَ بِي ثُمَّ لاَ يَتُولانِوُن وَلاَهُمْ مِيَّذَكُرُون مُ اورِوال أميت في ال ولول ك

تونیق ترب فروم ہوجانے کی طرب ہا شارہ ہے یہ ای کی لی ہے کہ پروگ خورکرتے تو انہیں خودانا زہ ہوجا اکدان کی ہمیا ہی اب اس مدکو پنچ مکی ہے کہ ان کے لیے تو ہر کے دروا نہ ہے بند ہو چکے ہیں ۔ اللہ تعالی جو نکہ اپنے ہم نبد سے پر اللہ تعالی کے بہر شخص منواہ محبوراً ہو یا بڑا سے مودہ سال میں ایک دوبار صرد کسی ایسی آزمائش میں ڈالاجا تا ہے جواس کو تو بدا دراصلاح پر ابھارے۔ بروصا حب توفیق ہوتے ہیں وہ ان آزمائش میں ڈالاجا تا ہے جواس کو تو بدا دراصلاح پر ابھارے۔ بروصا حب توفیق ہوتے ہیں وہ ان آزمائش میں ڈالاجا تا ہے جواس کو تو بدا دراصلاح پر ابھارے۔ بروصا حب توفیق ہوتے ہیں وہ ان آزمائشوں سے محروم ہوجاتے ہیں وہ ان آزمائشوں سے محروم ہوجاتے ہیں وہ ان آزمائشوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بینا بخریہ لوگ اب اس مالت کر مہنچ چکے ہیں۔ اب کوئی کھو کر کھی ان کی آئکھیں کھولنے والی نہیں بنتی ۔ بینا بخریہ لوگ اب اس مالت کر مہنچ چکے ہیں۔ اب کوئی کھو کر کھی ان کی آئکھیں کھولنے والی نہیں بنتی ۔ فرق کا کہ تو فرد کی کا موان کی آئکھیں کھولنے والی نہیں بنتی ۔ فرق کا کہ تو فرد کی کا موان کی آئکھیں کھولنے والی نہیں بنتی ۔ فرق کو کہ تو فرد کی کا موان کی آئکھیں کو لیے کا در کو کا معل ہے اور تذکر کو عقل کا کر گیا ان کی این کو کو کی مورد کی کا معل ہے اور تذکر کو عقل کا کر گیا ان کی این کی این دونوں ہی چیزوں کر کا دول ہے ۔

شردع کردیتے معدب بیکداگر سلمانوں بی سے کوئی دیکھے نہ رہا ہو تو بیاں سے کعسک علود بھیر سلمانوں ک نظری بجاکر، ایک دوسر سے کی آٹر لینتے ہوئے یکے لبدد گرے وہاں سے مٹک جاتے۔ منافقین کی اس روش کی طرف اس سے زیا وہ تفصیل سے سور کہ فور میں اثنا رہ ہے۔

سے موں آوب وہ بی جانٹرادراس کے دیول پر ایان لاکے
اور جب وہ کسی اجماعی معاہ کے بیدا کھے ہوتے ہی آگ وہ تا کہ کے اسلامی کراں سے نہیں کھتے جب یک دہ بعقیہ ہوتے ہی آگ دراصل کر دراصل الشادراس کے دیول ہم ایان رکھنے والے ہی آوا ہے لوگ جب تم سے اجازت لیتے ہیں دی دراصل الشادراس کے دیول ہرا بیان رکھنے والے ہی آوا ہے لوگ جب تم سے اجازت الیتے ہی فردرت کے لیے آوتم ان معنوت جا ہوا ازت وسے دیا کرداددان کے لیے اللہ معنوت جا ہو اللہ خفور ترجم ہے ۔ لوگر! جب دیول تم کر بلائے مغورت جا ہو ۔ اللہ خفور ترجم ہے ۔ لوگر! جب دیول تم کر بلائے اس کہ بلائے کو اس طرح کا بلانا نہ محبوب کی کو مانا ہم تا ہو جا بک دو ہم کو بلائا ہم تا ہے۔ اللہ تم ہی سے ان اوگری کو جا تا رہا ہے جا بک دو ہم ہوگر کر ہوئے ہوئے کہ اللہ ہم تو ہوگر کری کر کا کہ اللہ تا ہوگری کری آز انٹی بیش تر ہوئے یا دو ایک دو ذکاک عذاب ہی انسی کری آز انٹی بیش آجائے یا دو ایک دو ذکاک عذاب ہی انسی کری آز انٹی بیش آجائے یا دو ایک دو ذکاک عذاب ہی گرفتار سرجائیں۔

النبے قرار

التوبة ٩

على بعد ميكن مياق كلام دليل بعد كرد مشيخن الفيل لوگول كى طرفت بعد جواس عظيم نعمت كى تدركر تعد كريائداس كوابني يداكي عيدت عجد رسيس واباكتهاد عياس اكد دمول مبي سي اليكاب برئ الفيد كوالفاظ میں آمام حبت اورا صاب کے جربیاد صربی ان کی طرف سورہ لفرہ کی تفسیری ہم اثنارہ کر میکے ہیں عَدِيْزٌ عَدَيْدِ مَا عُنِيتُم الله ينى تم مين سعن المن زده أوك تويسجية مي كدرسول ال كعيام الميدم ميسبت اورميستوب ك دروافي كمولنے والا بم نيكن حقيقت يرب كر مروه بيز جونم كرمعيبت اور بلاكت بي مبتلاكرنے والى بواس كے ول پرنهابت شاق ہے۔ وہ تمھیں دنیا اور آخرت دونوں کی کلفتوں اور ملاکتوں سے محفوظ اور دونوں کی سعا دنوں سے سع بيره مندر بكجنا جا ستاب اوراس كى سارى باك دور ادرتمام تعليم وتبليغ اسى تقصد كر بلے سے دلكين بولوگ اسی دنیای زندگی کوکل زندگی سمجھ بیٹے بی ان کواس کی وہ یا تیں بست گال گزرری ہی جوان کواپنے دنیوی مفادات کے خلاف نظراتی ہیں حالانکہ اگروہ اس دنیا کے بعد کی زندگی کی اہمیت رمائے ہوتے توان کر اندازه بتراكه پنیترکی برمادی بے فراریاں اور بے چنیاں اچنے لیے نہیں ملکہ خودان کو ہرکرب اور ہرد کھ سے مخفوظ اسكف كمسيعين

نحويق عَلِينًا عَلِينًا ووجواس درم تعاديد دربي بها قواس بين اس كى ابنى كوئى غرض شامل نهين بلكه يد مرف اسبب سعب كدوه تمادس ايان واسلام اور تمارى صلاح و فلاح كانهابت سولي بعديس طرح ا كيشفق إب انبي اولاد كي يعمر خرك متنى اور حريض بونا بهد، اس چزيد كيمي اس كا ول بني بحرنا، مذبات اسى طرح الله كارسول تمحار معديد ونياا در اخرت دونول بي مرخير كاحريس اور ممنى بعديس عيف بدان لوگوں برمجالیبی شفیق اودمہراِن مہتی کی قدر نہریں۔

مِ الْمُوْمِنِيْنُ دَعُوْفٌ رَّحِيْم، 'دَعُون اورُرحيم كوزق برم دوسرى مِكْرونتى وال مِك بي ايك كم ا ندر دفع شركا ببلونمایان سے دوسرے كے اندرعطائے خيرا دريا تدارى دحمت كا ريد دونوں صفيتس الله تعالى كا . صفات عنى سى سى جولىد بها ن سند ملى الدوليدوسلم كے ليماستعمال موكى بي سي بربات كاتى بعص كفاق كے سائق دا قت ورحمت كے معلى بين رحمنتِ مالم صلى اللّ عليه وسلم بالكل صفاتِ اللّي كے مظہرا عقة يُركظ بوكم لعينيهُ وَيُعِنَّ عَلَيْكُوكَي تفسير وتونيح سلس وجسع ون رابط يمان بين بها ماكم الل اللها ومرو وْ خُاتُ تَوَتُوا .... الابراس آبب بين خطاب بيني مِسلى السُّدعليد وسلم سع بعد مطلب ير بعد كالسُّدي تمارى لبشت كي فنكل مين يوخير عظيم ان كيدي ازل فرما يا معداكرية اقدرك اورنا شكر يداوك اس كى قدر نبیں کرتے تواس میں انہی کی تباہی ہے، تھا اکرئی نقصان نہیں ہے۔ تم ان کے ایمان و ہوارت کے دیسی اودان كى دنيا ادر احرست كى صلاح وفلاح كے ليے بيعين مواوراس بين تمارا نبي بكد مراسرانى كانفع ہے۔ اكريرتمارى قدركرت نوانى بى دنيا ادراخ رت سنوار ت ليكن يحقيقت ان كى سجدين نهيس آرى ب نوتم ان كى بروا شكرد بكدان كوصاف صاف سا دوكمبرس بسالله كانى سد يبنى بي تما دا بوروس ون

خىسىك

بغيصلعم سيخطاب تواسف ليسنين مكتفهادسم بيسي بول تم نهين تقويرن مجوكمين تنا اورب بإره وردگار ده جادگا-يرى بناه ، مياسهارا درميرى قوت وجبيت مياللد مصحب كصواكوكى ورمبود نهين يميرا بعروساس پر ہے اور وہی اس عرش غطیم کا ماک اور فعداوند ہے توجس کا بھروساس عرش عظیم کے دب برہے اس کو دومروں کی ناقدری اور بیزاری کی کیا پروا ہوسکتی ہے!

اس سوده كى تفبيرى بالترى سطرى بى جواج بروز حميه و بحصبح حوالة قرطاس بولى والتدتعالى لغزشوں كومعاف فرائے اور سيح باتوں كے يدولوں من جگريداكرے - وَا خِوْدَعُوا نَا اِن الْمُدُو لِلْهِ دَبِّ الْعَلِمُينَ-لابهود ۱۵رآگست ۹ ۱۹۱۶